



تُنَالاسلام حضرت مولانا مُفتى عُمِنَاتِ عَلَيْ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ فَلَيْهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُ لَلَّا لَلْمُ لَلَّ لَلَّ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّا لَلْمُ لَلْمُلْلُمُ لَلْمُ لَلَّ لل





(الماء ١٥ الماء ١٠ الماء ١١ الماء ١٠ الماء ١١ ال

خطبات عثاني

~

ين الاسلام حفرت مولا نامفتي محمرتني عثاني صاحب يظلم

منبط وترحیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامك پبلشرز

(جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تُخ الاسلام حضرَت مَولَانا مُفتِي مُ لَيِّنَ مَنْ عَلَيْهُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ

مولانا مجرعبرالله ميمن صاحب التادبات والعربر والعربي والم 2013/ :

: محمه مشهودالحق كلمانوي : 0313-9205497 میمن اسلامک پبلشرز خليل الله فراز

حكومت بإكستان كالي رائيش رجشر يشن تمبر

ميمن اسلامك پېلشرز، كراچى -97 54 920-0313 B

مکتبددارالعلوم،کراچی ۱۳ 🖈 مکتبدرجهانیه،اُردوبازار،لا مور دارالاشاعت،اُردوبازار، کراچی ۔ 🌣 مکتبدرشیدیہ، کوئیہ ادارة المعارف، دارالعلوم، كراجي ١٨-

مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كرا چي ١٠-کتب خانداشر فیه، قاسم سینشر، اُردو بازار، کراچی ۔ مكتبة العلوم،سلام كتب ماركيث، بنوري ٹاؤن، كراچي \_

مکتبه عمر فاروق،شاه فیصل کالونی،نز د جامعه فارو قیه، کراچی \_ ¥

. خطاب

ضطورتيب تاریخاشاعت

بااهتمام

کمپوز نگ جلد قمت

ناشر

公

公

公

☆

公

☆

عرضِ مرتب

الحمد لله، الله تعالى نے استاذ مکرم حضرت مولا نا مفتی محرتقی عثانی صاحب مظلم العالى كو ہرمیدان میں جو بلندمقام عطافر مایا ہے، وہ محتاج بیان نہیں، حضرت

والا مظلم کے ہفتہ داری دو بیا تات ہوتے ہیں ، ایک بیان جمعہ کے روز جمعہ کی نماز ے قبل جامع معجد بیت المکرّم ، مکثن اقبال کراچی میں ہوتا ہے، دوسرا بیان اتوار کے دوزعصر کی نماز کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی کی جامع مسجد میں ہوتا ہے، سالہا سال سے بیانات کا بیسلملہ جاری ہے،اور "اصلاحی خطبات" کے نام سے ۱۸

رجلدوں پرمشمل ان بیانات کا پہلامجموعہ آپ حفرات کے سامنے آپیکا ہے۔

میں قرآن کریم کی مختلف مورتوں کی تغییر اور تشریح کا سلسلہ شروع فر مایا ہے ، جو بہت مفیرسلسلے، اس سے تمام طبقہ کے حضرات کوفائدہ ہور ہاہے، بہت سے حضرات کی خواہش تھی کر تغییر کے اس ملطے کونمایاں طور پر شائع ہونا چاہیے، تا کہ اس سے استفادہ کرنا آسان ہوجائے ، چنانچہ ای مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے'' خطبات عثانی''کے نام سے دوسر بے مجموعہ کا آغاز انہی تغییری بیانات سے کیا جارہا ہے،

کچھ عرصہ سے حضرت والا مظلم نے جامع معجد بیت المکز م مجلشن اقبال

طلبات حانی است میں حضرت والا مظلم کے اسفار کی وجہ سے وقفات زیادہ ہو چونکہ ان تغییری بیانات میں حضرت والا مظلم کے اسفار کی وجہ سے وقفات زیادہ ہو جاتے ہیں، اسلئے وقتی موضوعات اور دیگر موضوعات کے بیانات کو بھی" خطبات

عثانی" میں شامل کیا جار ہاہے، اللہ تعالی اس سلط کو قبول فرمائے، اور آخرت کی

نحات فرعلم دین کی اشاعت کا ذریعه بنائے ، آمین

مح عدالله يمن

ميمن اسلامك يباشرز يكم محرم الحوام <u>1877</u>



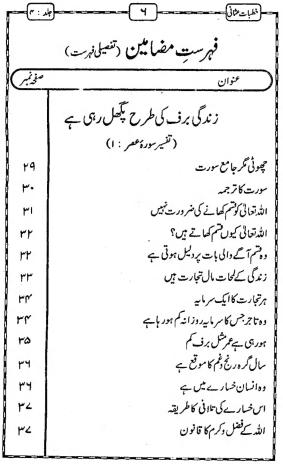

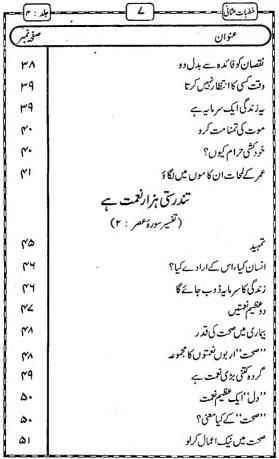

| P       | رالم المات ا |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغرنبر) | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اه ا    | جوانی کی قدر کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ar      | رات کوسونے سے پہلے شکرادا کراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳      | تکلیف میں اللہ یادآتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣      | صحت کوطاعات میں خرج کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | وعظ ونقيحت كي تين شرطيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ĭ       | (تغییرسورهٔ عفر: ۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82      | تميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۸      | حق اورمبر کی نفیحت کرنافرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69      | جہاں اقتد ارجود ہاں ہاتھ ہے روکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.      | ورندامن وامان تباه بموجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.      | مجرم كوسرادينا حكومت كاكام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41      | الی حکومت کوبد لنے کی کوشش کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41      | يتكم صاحب اقتدار كيلئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44      | ز بان سے اس برائی کورو کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44      | حق بات کینے کی تین شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48      | نفیحت کرنے کا طریقہ تق ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46      | نیت درست ند ہونے سے فساد پھیلتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46      | انبياء كامتصداصلاح بوتاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

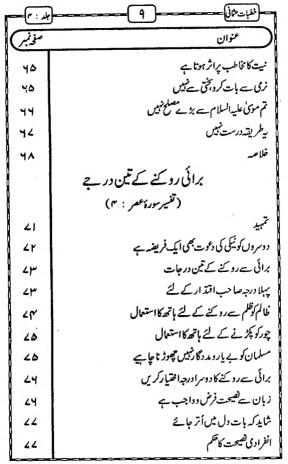

| لد : ٣ | 1. (10)                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| صغيب   | عنوان                                        |
| 41     | دومروں کو ہدایت کرنا بہترین عمل ہے           |
| 49     | ہات خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ کمی جائے     |
| 49     | صح طریقہ سے بات کی جائے                      |
| ٨١     | زی ہے بات کہنی چا ہے بختی ہے نہیں            |
| AT     | ويفيحت كاليغيبرانه انداز                     |
| ۸۳     | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خوا بش       |
| ۸۳     | ایک مؤمن دومرے مؤمن کا آئینہ ہے              |
| ٨۵     | آئینه دوسرون کوعیوب نبین بتا تا              |
| ۸۵     | تم بھی آئینہ بن جاؤ                          |
| ۸۵     | دعا بھی کر د                                 |
|        | برائی کورو کنے کی کوشش کرو                   |
|        | (تغييرسورة عفر: ۵)                           |
| ۸۹     | يبهتر                                        |
| 9.     | استطاعت کی حد تک تبلیغ بھی ضروری ہے          |
| 91     | ماحب اقتدار ہاتھ سے روکے                     |
| 91     | صاحب افتد ار کے لئے ہاتھ سے رو کنافرض عین ہے |
| 97     | اثر ورسوخ والے پر بھی فرض عین ہے             |
| 94     | فلیٹوں کی بونمین کا صدر برائی کورکوائے       |

| <i>بلد</i> : ۳ | ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| منينبر         | عنوان کانوان                                     |
| 94             | لوگ جس کی بات مائے ہوں اس کی ڈ مدداری ہے         |
| ar             | اس عبادت گزار کو بھی ہلاک کردو                   |
| 900            | ہم برائی رو کئے کی کوشش نہیں کرتے                |
| 90             | نی وی پرآنے والی عریانی اور فحاثی کورو کئے       |
| 94             | اليے چين اورا خبارات كابائكات كرديا جائے         |
| 94             | پرامن ذرا کع ہے رو کئے کی کوشش کریں              |
| 92             | لفیحت خمرخوابی کے ساتھ ہو                        |
| 91             | علامة شبيراحير عثاني كاتول                       |
| 99             | ایک بزرگ کانفیحت کا نداز                         |
| 1              | پھراللەتغالى نىسىجەت كاطريقەدل بىن ۋال دىية بىن  |
| 1              | حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلويٌ                   |
| 1-1            | نواب صاحب کونماز کے لئے راضی کریں                |
| 1.4            | بے وضونماز پڑھنے کی اجازت                        |
| 1.4            | يالله! مير بيس ميس اتنابي تفا                    |
| 1.1            | آج د ضونبیں عسل کر کے مسجد جا ؤں گا              |
| 1-1            | دەمىجدآ بادەدى ك                                 |
| 7              | امت محدید کوانسانیت کی بھلائی کیلئے پیدا کیا گیا |
|                | (تفيرسورهٔ عصر: ٢)                               |
| 1.7            | تمهيد                                            |

| F-(r:  | de 17 (30-14)                                   |
|--------|-------------------------------------------------|
| مغرنبر | عنوان                                           |
| 1-1    | فرض عین کا مطلب                                 |
| 1-9    | اس جگه نصیحت فرض عین ہے                         |
| 1.4    | فرض كفابيكا مطلب                                |
| 1-9    | نماز جناز وفرض کفامیہ ہے                        |
| 11-    | سنت كفاسيكا مطلب                                |
| 11-    | عا م لوگوں کو تبلیغ ودعوت فرض کفامیہ ہے         |
| 111    | امت محدية "بهترين امت"                          |
| 111    | آپ ملدولله تمام انبیاء کے سردار تھے             |
| 111"   | يدامت سارى دنيا كے انسانوں كيلتے پيدا كى گئى ہے |
| 111    | آپ پوري انسانيت كے لئے پيغبرتھ                  |
| 111    | انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے          |
| 110    | لیکن بیکا م فرض کفایه بنادیا                    |
| 114    | و ه عبادت گز ارشخص بھی ہلاک کردیا گیا           |
| 112    | د ونوں قتم کی دعوت فرض کفامیہ ہے                |
| 11/    | مرد ورمیں بیفرض کفایہ ادا ہوتا رہا              |
| 11/    | اس دین کی حفاظت کا ذر مداللہ نے خودلیا ہے       |
| 119    | آخری دورمیں ' تتبلیغی جماعت' 'یہ کام کرر ہی ہے  |
| 119    | اس جماعت کا فا کدہ غالب ہے                      |

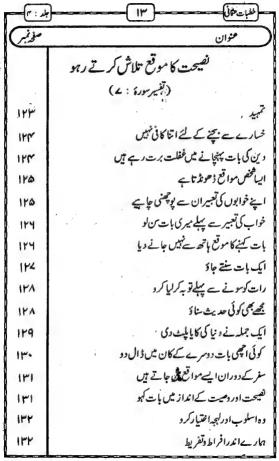

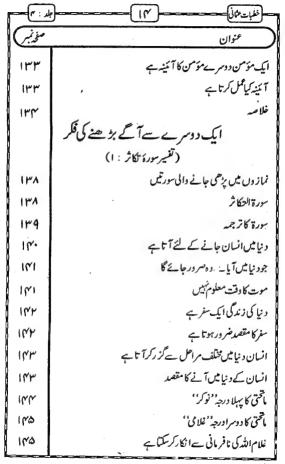

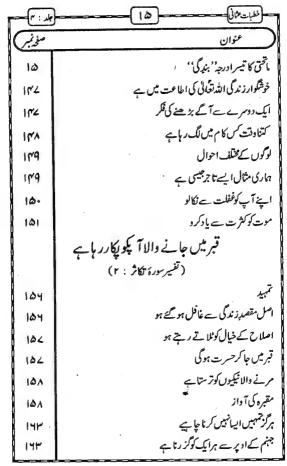

|       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| نونبر |                                                                         |
| 140   | جہنم پر سے گزارنے کی وجہ                                                |
| 140   | يل صراط پرگز رنے کی دفتار                                               |
| 140   | جہنم میں اس کا مقام دکھا یا جائے گا                                     |
| 144   | آج توبيكا موقع ميسر ب                                                   |
| 144   | وہ کناہ نامہ اعمال سے منادیا جاتا ہے                                    |
| 147   | روزانہ سونے سے پہلے تو بہ کرلو                                          |
| 149   | غفات اور بِ فکری کو دور کرد و                                           |
|       | نعتوں کی ہارش اور آخرت میں سوال                                         |
|       | (تغییرسورهٔ تکاثر: ۳)                                                   |
| الالا | مورة كاترجمه                                                            |
| ادم   | سرے لے کر پاؤں تک نعمتیں ہی فعتیں                                       |
| 140   | آئچه : ایک عظیم نعت                                                     |
| 144   | زیان اور کان کی نعت                                                     |
| 144   | ہر کا م ہے پہلے اللہ کی حمد و ثنا                                       |
| 124   | مرسانس میں دفعتیں حاصل ہور ہی ہیں۔<br>مرسانس میں دفعتیں حاصل ہور ہی ہیں |
| 141   | مرف سانس کی نعت کاشکراد انہیں کر کتے                                    |
| 149   | ان نعتوں کا دھیان ہی کرلو                                               |
| .144  | قیامت کے روز نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا                                |
|       |                                                                         |

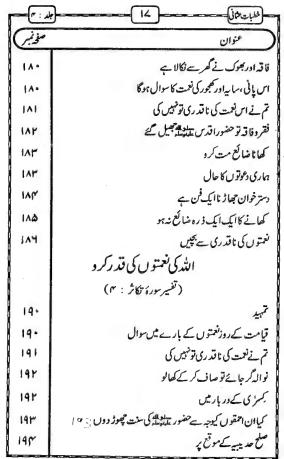

| الد : ۳ | الم المات ال |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيب    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140     | مخنوں ہے لئکا ہوااز ارجہتم میں جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190     | میرے آ قا کالباس ایا ہی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194     | زمانیتم پر ہنستا ہی رہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194     | بجل کی نعمت کی ناقدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191     | مرچ لائش کی روثنی میں کھیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199     | چین میں بحلی کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199     | چا درد <u>ک</u> چیکر پا ځا <i>س پېي</i> لا ځ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲.۰     | اس وعظ ہے عملی سبق لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| j.<br>J | الله کی نعمتوں کی قدریہجا نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| î<br>Î  | (تغير سورة تكاثر : ۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-4     | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4     | ان نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.0     | تم نے کھانے کی نعت کی کیا قدر پیچانی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4     | کھانے کے بعد انگلیاں جا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4     | بجے ہوئے کھانے کو ضالع مت کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2     | نفنول خرچی ہے بچو، یہاں تک کدوضو کے پانی میں بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4-7     | تا کہ نضول خرچی کی عادت نہ پڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4     | اعتدال كاراسته اختيار كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|       | -<br>اولاد :<br>- | <u> </u>                     | بات الماني                | ظ        |
|-------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| زنبر) | 0                 |                              | عنوان                     |          |
| 177   | .                 |                              | بال'نذر''                 | م<br>سف  |
| YYT   |                   |                              | ہوں سریہ :<br>نسان کے لئے | -        |
| 122   |                   | ۔<br>اب الموت ہے ملا قات     |                           |          |
| ++1   |                   | هيجبار مهامون                |                           |          |
| ++    |                   | بعيجا جائح كا                |                           |          |
| 110   |                   | ا کے بارے میں ہوگا           |                           |          |
| 444   |                   | تکلیف نبیں دی جاتی           |                           |          |
| 774   |                   | انی میں دھو کہ میں رکھتے ہیں | ں وشیطان جو               | نفر      |
| 144   |                   | نا پیمبری کا شیوه ہے         | نی میں تو بہ کر           | جوا      |
| 172   |                   | مليه السلام كاتفوى           | نرت بوسف،                 | ا حط     |
| PPA   |                   |                              | ناہوں میں لذ              |          |
| PPA   |                   | پر میں وہ نو جوان ہوگا       |                           | - 11     |
| 749   |                   | کی قدر کراو                  | ند می سے کھا ت            | <i>y</i> |
| 1,1-  |                   |                              | لاصه                      | اۃ       |
|       |                   | کون کونسا مال حرام ہے        |                           |          |
| 446   |                   | (تغييرسورهٔ تکاثر : ۷)       |                           |          |
| 744   |                   |                              | تمهيد                     | -        |
| '''   |                   | کے بارے میں سوال             | عمراور جوانی ـ            |          |

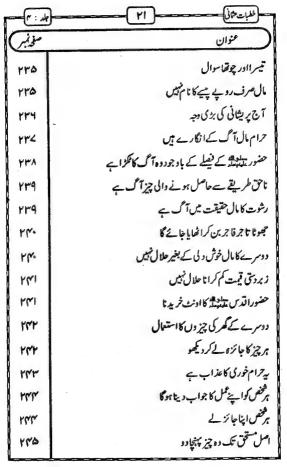

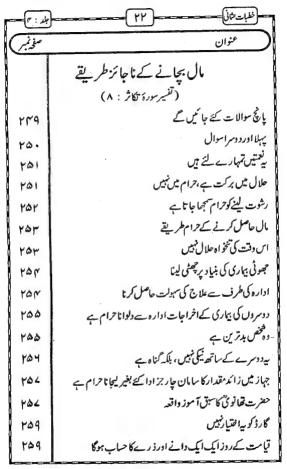

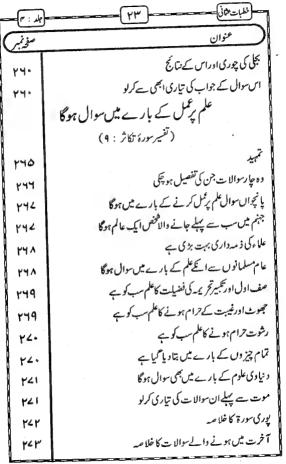

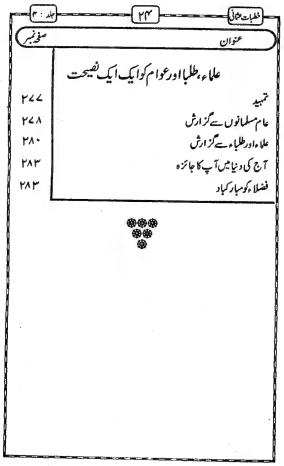

Fisher I'm Joo of Jan & Jack Start of Jan July 10 19 " Dywai pistur Sirifara, Ser pill di

اے ایمان والواتم اسے آپ کی خرلو، اگرتم سید مصرواست پرآ گئے (تم نے ہدایت حاصل کر لی میچ راستہ اختیار کرلیا) تو جولوگ گراہ ہیں۔ ان کی گرائی تہمیں کوئی فقصان ٹیس پہنچاہے گی تم سب کواللہ کی طرف لوٹنا ہے وہاں پراللہ تعالی تہمیں بتا کیں مے کہتم و نیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔



ضط وترتیب محمد عبد الله میمن

لمیمن اسلامک پبلشرز

جامع متجدبيت المكزم مقام خطاب كلشن ا قبال كراجي ۸راکوبر ۱۰۱۰م تاریخ خطاب قبل ازنماز جمعه وتتخطاب جلدتمبر سم خطباتعثاني ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيُدٌ ٱللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مُّجِيُدُ

زندگی برف کی طرح پیکھل رہی ہے

## (تفنيرسورهٔ عصر(۱))

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ اللّهِ مِنْ شُرُورا آنفُسِناوَ مِنْ سَيّفاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ بِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُأَنُ لَّاإِلَّه إِلَّاالِلَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ لَـةً، وَاشْهَدُاذٌ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُةً وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ ٱصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً \_ آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطُنِ الرَّحِيْمِ • بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ، وَالْعَصُرِ • إِذَّ الْإِنْسَادَ لَفِي حُسُر ، إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ تَوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ ﴿ آمنت بِاللَّهِ صِدَق اللَّهِ مُولًا نَا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحز على ذلك من الشهدين و الشكرين والحمد لله رب الغلمين ـ

چھوٹی مگر جامع سورت

بزرگان محترم، اور براوران عزیز، بیسورهٔ عصر ہے جسکی میں نے ابھی آپ

ك سائے تلاوت كى ہے، اور ية قرآن كريم كى دوسرى سب سے چھوفى سورت ب،سب سے چھوٹی سورت 'اِنَّا أَعْطَيْنْكَ الْكُوْتُر '' ہے،اوردوسرے فمبر برسب ے چھوٹی سورت یہ ہے، اور اتن چھوٹی ہے کہ اس کو یا دکر لیٹا بھی کوئی مشکل نہیں، عام طور پرمسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے، لیکن اپن ہدایات کے اعتبار سے بری جامع سورت ہے، حفرت امام شافعی رحت

الله عليفر مات بي كما كركوني انسان صرف اى ايك سورت براجي طرح غوركر \_ تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لئے تنہا بیسورت کانی ہے، یمی جد ہے کہ

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سے بیمنقول ہے کہ جب وہ سمی مجلس میں بیضتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے،اس

طرح بار باراس سورت کا استحضار کرتے ، بار بار دھیان کرتے تھے، اس لحاظ ہے ہی

بروی اہم سورت ۔ ہے۔

سورت كاترجمه

بہلے میں اس سورت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعداس کی چھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ: وَالْمُعَـصُر ﴿

إِذَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُر. فتم إزمان كى كديقينا انسان برع نقصان من ب:

إلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَات. سواسة السالول كي جوايمان لاسة ، اور جنبول نے نیک عمل کے وَ نَواصوا بالحق اورجنبول نے آپس میں ایک

دوسر \_ كوش بات كي فيحت كى و مَنواصَو ابالصّبر اورجنهو سن آپس من ايك

دوسرے کومبرکی تھیجت کی۔ لینی سارے انسان خسارے میں ہیں ، اور سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے میہ **چار کا**م کتے ہیں، (۱) ایمان صبر کی نفیحت اور وصیت کرنا۔ بیاس سورت کا تر جمد تھا۔ الله تعالى كوشم كھانے كى ضرورت نہيں

یہاں پہلی بات بچھنے کی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس مورت میں زمانے کا تتم كماكرايك بات فرمائي، زمانے كاتم كمانسان بوے شمارے ميں ہے، الله تعالى

کواپٹی کی بات کا یقین ولانے کے لئے تشم کھانے ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی جو بات بھی ارشادفر ماکیں، وہ برحق ہے، ہم لوگ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو

کی بات کالیتین دلانا چاہے ہیں تو بعض اوقات تم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے،

اگر ممی بات پردوسر انتخص یقین نہیں کرر ہاہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی هم، بیس بدیات

کہتا ہوں، بیاس کئے کہانسانوں کی ہاتوں پر مجروسہ بیٹی نہیں ہوتا،اور تسم کھا کر جو

ہے،اس میں کی شک وشبر کی کھائش نہیں،اس کے باوجوداللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قشمیں کھائی ہیں، کہیں قلم کی قشم کھائی ہے،

كېيں ستارے كى قتم كھائى ب،كېيں شهر مكد كرمدكى قتم كھائى ب،كېيں قيامت كے

نہیں،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ سو فیصد یقینی

بات کی جاتی ہے، اس پر مجروسہ وجاتا ہے، لیکن اللہ تعالی کوشم کھانے کی ضرورت

لا نا (۲) نیک عمل کرنا (۳) ایک دوسرے کوئن کی وصیت کرنا (۴) ایک دوسرے کو

در حقیقت اس فتم کھانے میں دو باتمیں پیش نظر ہیں، ایک ید کرفتم کھانے ہے انسان کے کلام میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے ، اور فن بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جو بات قتم کے

ساتھ کھی جاتی ہے، اس میں زور ہوتا ہے، چونکد اللہ تعالی کا کلام بڑی بلاغت والا

قتم آئی ہے، وہاں جس چیز کی بھی قتم کھائی جارہی ہے، وہ چیز در حقیقت اس بات پر ایک دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو بات قتم کے بعد کہی گئی ہے، مثلاً اس سورت میں زمانے کی سم کھانے کے بعد کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خمارے میں ہے،اس بات كوكمنے كے لئے اللہ تعالى نے زیانے كی تتم كھائى،مطلب بدے كدا سے انسانو! اگر تم زمانے کے حالات پرغور کروتو تم پرخود بخو دیہ بات واضح ہوجائے گی کہ انسان

بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے آگے ذکر کیا ہے۔

اس سے زیادہ اہم بات سے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں کہیں کوئی

وہ تم آ گے والی بات پر دلیل ہوتی ہے

كلام ب، للبذا الله تعالى مجى اپنے كلام ميں زور بيدا كرنے كيلي تشم كھاتے ہيں۔

کی بات پر بھروسے نہیں تھا، لہذا اللہ تعالی فتم کھا کر اس کا یقین دلارہے ہیں، بلکہ

به الله تعالى كامختلف چیزوں كی قتم كھا تا \_معاذ الله اس ليے نہيں كه الله تعالى

الله تعالیٰ کیوں قتم کھاتے ہیں؟

دن کانتم کھائی ہے۔

زندگی کے کھات مال تجارت ہیں اب ذرااس نقطة نظر ہے۔و چنے کہ زمانے کی تتم کھانے اور زمانے کوبطور ثبوت پیش کرنے کی وجہ بالکل ہی واضح ہے، وہ اس طرح جوبھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ ایک محدود وقت لے کرآتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن ، کتنے محضے ، کتنے منٹ ، دنیا میں رہنا ہے ، اور بیااییا مقرر ہے که ایک منت بھی ادھر ادھرنہیں ہوسکتا ، اور دوسری طرف الله تعالی نے بیفر مایا کہ انسان کو جواس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ ایک تجارت کے لئے بھیجا گیا ہے،قر آن كريم مين الله تعالى في مايا: يْنَأَيُّهَا الَّذِيُّنَ آمَنُوا هَلُ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِحَارَةٍ تُنْحِيثُكُمُ مِنْ عَذَابٍ

اے ایمان والو، کیا میںتم کو الی تجارت بتلاؤں جوتم کو ایک در دناک

عذاب سے بچالے۔ اوردوسری جگهالله تعالی نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ

الله تعالی نے تمام مومنوں ہےان کی جانیں اوران کے مال جنت کے عوض

خرید لئے ہیں، گویا کدانسان کی جوزندگی ہے بیاس کا مال تجارت ہے، اوراس مال تجارت کوٹرچ کرنے کے نتیج میں انسان کواس کا معاوضہ جنت کی شکل میں آخرت میں ملنے والا ہے،اور لہذا بیا یک قتم کی تجارت ہے۔

ہرتجارت کا ایک سر مایہ

انسان ایک تاجر ہے، اور ہر تاجر کا کچھ سر مایہ ہوتا ہے، کوئی تجارت بغیر

سرمايد كينيس چاتى ، اور وه سرمايدايدا موتا ع كداى كوتجارت من لگالگا كرسرمايد

میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کا سرماییاس ك لوات زندگى ين ، ايك ايك لحد ، ايك ايك منك ، ايك ايك محند ، بدانسان كى

زندگی کاسر ماید ہے، بیسر مایدای اے کدسار اسر مایدا کھٹاباتی نہیں رہتا، بلکہ ہر لحداس

سرمایدیس کی آری ہے۔

وہ تا جرجس کا سرمایہ روزانہ کم ہور ہاہے

فرضُ کرو کہ ایک شخص ستر سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اب جوں

جوں وقت گزرد ہا ہے، اس سر سال کے سر ماید میں کی آر بی ہے، اگر ایک ون گزر

کیا تو ستر سال میں ہے ایک دن کم ہوگیا، دو دن گزر گئے تو ستر سال میں ہے دو دن کم ہو گئے، تین دن گزر گئے تو ستر سال میں ہے تین دن کم ہو گئے، تو جتنا جتنا

وقت گزرتا جاتا ہے، زندگی کے سرمایہ میں کی آتی جاتی ہے، آپ ایے تاجر کے بارے میں ذراتصور کر وجس کا سر مایید و زاند کم ہور ماہو، تو ایبا تا جرتو خسارہ میں موگا، لہذا یہ جوفر مایا کہ ہرانسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی کا جوسر مایہ

ہے، وہ ہرآن ہر لمح گھٹ رہاہے،اس میں کمی آر بی ہے، وہ تو سرمایہاس لئے لایا تھا، تا کی اس کونفع بخش تجارت میں لگا کرآ خرت میں جنت کمائے ،کیکن اگر سر ما بیہ

اس نے غفلت میں ضائع کردیا، اور ہر ہر ملحے اس کا سرمایہ کم ہوتا گیا توجب عرضم ہوگ تو معلوم ہوگا كەساراسرمايد تتم ہوگيا، اوراب اس كے پاس اپلي آخرت ميں معاوضه عاصل كرن كيل مح تيس رباسيمعن بين أو الونسان لفي عُسر " ك ہور بی ہے عرشل برف کم چیکے چیکے رفتہ رفتہ وم بدم

ہور ہی ہے عمرشل برف مم ایک بزرگ فرمائے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیاتو حاکر دیکھا ایک شخص برف چ رہا ہے،اوراس کوشش میں ہے کہ میں کمی طرح جلد ہے جلد اس برف کو چ دوں، کیونکہ برف ایس چیز ہے جو ہرآن پھلتی رہتی ہے، جوں جوں برف پکھل رہی ے، اس کے سرمائے میں کی آرہی ہے، اس وجہ سے وہ پیر چا ہتا ہے کہ میں جلد از جلداس کوفروخت کر کے چلا جاؤں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس برف ييخ واليكود يكها كداس كاسر مايي بكمل رباب، اوراس كى وجد ورب يثان ے ، وہ جا بتا ہے کہ جلدی ہے جلدی چ دول تو اس وقت جھے سور ۃ العصريا و آئی ك الله تعالى ف فرماديا كمتمهارى زندگى كاسرمايه بھى اس برف كى طرح ب، جو برآن كم جور باب، اور برآن كهث رباب، اس كاندركي آربي ب، البذاوه تا برجس كا سر مايكست ربابو، وه تاجر بميشدخسار على بوگا، وه بهي بهي فائده يس نيس بوسك، كسى شاعرنے خوب كہاہے كه: انسان کی زندگی کاسر مایہ ہرونت برف کی طرح پکھل رہا ہے۔

ایک سال ادرگھٹ گیا ، وہ کہتے ہیں کہ:

وقت ہے کہ میری زندگی کا سرمامیم ہوگیا۔

وہ انسان خسارے میں ہے

سال گرہ رنج وغم کا موقع ہے

آج كل بيرسم يدى موكى بكرجبكى كى زندگى كاسال يوراموجاتا ب

اس کی سال گرہ منائی جاتی ہے، اور اس پر خوشی منائی جاتی ہے کہ آج میری عمر کے

بیں سال مکمل ہو گئے H کیس سال ہو گئے ،آج بائیس سال ہو گئے ، ہرسال کے ختم پرسال گرہ منائی جاتی ہے، یہ ہےتو غیرمسلموں کی رہم،کیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی بدر سم آ مھی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اور بیشر بعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن ا کبرالہ آبادی نے اس سال گرہ پر بڑاا چھا تیمرہ کیا ہے کہ جولوگ سال گرہ مناتے ہیں وہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہاری عمر پہلے ہیں سال تھی ، اور اب اکیس سال . ہوگئی الیکن اگر حقیقت پرغور کرو گے تو اس پر رنج اورصد مہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کا

جب سال گره هو کی تو عقده پیکلا یہاں اورگر ہ ہے ایک برس جاتا رہا ا کرہ سے ایک برس اور چلا گیا ، ایک سال اور چلا گیا ، زندگی کے لمحات اور کم ہو گئے، لہذا بدوقت خوشی منائے کانہیں ہے، بلکه صدمہ کرنے کا اور رنج کرنے کا

لیکن ہویدر ہاہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کوغفلت اور لا پر واہی کے عالم میں

اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں کہ جمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہارا سرماییکس

طرح فتم ہود ہاہے، بیر معنی ہیں''ان الانسسان لفی حسس ''لہٰذا جوانسان اپی عمر کے لحات کوکسی کام میں نہ لگائے وہ درحقیقت ہر کمیح خسارے میں جیں ،نقصان میں

ہیں،اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔

اس خیارے کی تلافی کا طریقہ

الا الـذيـن آمنوا وعملوا الصلخت . بإن وه لوك جوالله يراورالله ك

رسول صلى الله عليه وسلم يرايمان لے آئے، يوم آخرت يرايمان لے آئے، اور

انہوں نے نیک مل کے ،توایے لوگ ایمان اور عمل صالح کے ذریعیا پے خسارے

کی تلانی کر لیتے ہیں،خسارہ تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ چلا گیا، ایک ون چلا

گیا،ایک برس چلاگیا،لیکن انہوں نے ایمان اورعمل صالح کے ذریعیاس خسارے

کی تلانی کرلی، تلانی اس طرح کرلی که فرض کرو که کسی شخص کی زندگی کا ایک گھنٹہ کم

مو گیا، تو اس محفظ میں اس نے اللہ جل شانہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

میں حاضر ہوکر ، اس ہے رجوع کر ہے ، یا کوئی اور نیک کا م کر ہے ، مثلاً کمی کی مدوکر

ے، کی کوصد قد دے کر کسی غریب کو کھانا کھلا کراس نے نیکیوں کی کھڑی جمع کر لی۔ الله كحضل وكرم كاقانون

الله تعالیٰ کے فضل وکرم کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ

كل حسنة بعشر امثالها

یعنی بندہ جوکوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نامدا عمال میں وس گنی نیکی

لکھ دیتے ہیں، اور وس گنا تواب اس کوعطا فرماتے ہیں، چاہے وہ نیکی چھوٹی می

نقصان کو فائدہ سے بدل دو

فرمایا کہ " تمام انسان شارے میں ہیں " کیوں؟ اس لئے کہ ان کی عمر کے

لحات گزرر ہے ہیں، زندگ کے لحات کم ہور نے ہیں، سرمایہ زندگی پکمل رہاہے، کیمن جس انسان نے اپنی زندگی کے لمحات کو ایمان اور نیک عمل کے اندرلگادیا تو اس

کے اس نقصان کی تلافی ہوگئ، نہ صرف پیر کہ اس نقصان کی تلافی ہوگئی، بلکہ جتنا نقصان ہوا تھا،اس ہے کئ گنازیادہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوگیا،اس لئے فرمایا کہتم خمارے سے بچنا جا ہے ہو، نقصان سے بچنا جا ہتے ہوتو ان اوقات

زندگی اورلمحات عمر کی قدر بیچانو، اوراس کا ایک ایک لحد تول تول کرایسے کوموں میں خرچ کروجواللہ تبارک د تعالیٰ کوراضی کرنے والے ہیں ،اس طرح تمہارے نقصان

کی تلافی ہوجائے گی۔

ونت کی کاانتظار نہیں کرتا

ورنہ بیمرتو گزرتی جارہی ہے، بیکس کا انتظار نہیں کرتی، انسان اپنی زندگی ك اندراصلاح كرنے كے لئے بعض اوقات اصلاح كوثلا تا جا تا ہے كدا چھا بھائى،

كل سے اصلاح كريں گے، برسوں سے كريں گے، اس طرح الاتا جاتا ہے، اس ے بتیج میں مرگزرتی چلی جاتی ہے، اور زندگی دُھلتی جاتی ہے، یہاں تک کدایک وقت اليا أجاتا ب كدمار اسر ما يختم موجاتا ب مكى شاعرنے خوب كها-

میں دیکھتا ہی رہ حمیا نیر نگ صبح و شام م نیانہ ساز گزرتی چلی گئ

آ خریں جاکرآ دی کو صرت ہوتی ہے کہ بائے میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع كرديا،اورايي لئے آخرت كاكوئى سامان جع نہيں كيا-

ے، یاللہ تعالی کی طرف سے تہارے لئے بہت براسرمایہ ہے، یدا تا براسرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لیح کو کام میں لا کرتم اپنے لئے ٹو ابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو، آخرت میں جنت کما کیتے ہو،اوراً ٹران کوضا کع کردیا تو پھر میں اراسر ماییضا کع

بیسورت به پیغام و سے رہی ہے کہ اللہ کے بندو، بیزندگی جو تنہیں عطا ہو کی

پیزندگی ایک سرمایی ہے

ہوجائے گا، پیم خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔

خور کشی حرام کیوں؟

ہے،ابیابی اپن جان کو ہلاک کرنا حرام ہے۔

لِاتَقْتُلُوا النَّفُسَكُمُ الَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْما

وَلَا تَفُتُلُوا النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

ای لئے احادیث میں فرمایا گیا کہ؛ موت کی تمنا ند کرو؛ بعض اوقات آ دمی

دنیا کی پریثانیوں ہے تنگ آ کریدہ عاکرنے لگتا ہے، اور بیتمنا کرنے لگتا ہے کہ مجھے

موت ہی آ جاتی تو اچھاتھا، یا دعا مانگ لیتا ہے کہ یااللہ: مجھےموت دے دے، حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کے بندے، تمہیں معلوم نہیں کہموت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور بیزندگی ہی تو ہے جوموت کے بعد کی زندگی میں تنہیں راحتیں عطا کر عتی ہے، لہٰذااس کا ایک ا کی لحدثیتی ہے،اس کی ناقدری نہ کرو،اس کو بینہ مجھو کہ یہ بیکار کی چیز ہے، بلکہ یہ الله تعالیٰ کی عطا ہے، اس کوضیح کام میں لاؤ ، جنتنی زندگی طویل ہوگی ، اتنا ہی اعمال

میں اضافہ ہوگا ،اوراس کے نتیج میں آخرت میں راحتیں اور نعتیں ملیں گا۔

يمي وجه ہے كەحدىث شريف ميں حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے خودكشي كو منع فرمایا ہے، اور حرام قرار دیا کہ کوئی انسان اپنی جان خود لے لے، خود اپنے کو ہلاک کر دے، اس کو ترام موت قرار دیا گیا، اور جیسے دوسرے شخص کوتل کرنا حرام

یعنی برگزتم اپنی جانوں کو آل نہ کرو ، اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے ،

(النسآء: ٢٩)

(بنی اسرآئیل: ۳۳)

موت کی تمنامت کرو

يتمام آيتي قران كريم مي خوركثي كوحرام قرارديي كي لئے آئي ميں،اس لئے کے تہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جوزندگی عطا فر مائی ہے، اگرتم زندہ رہو گے تو شایداس زندگی میں تمہیں اجھے ائمال کرنے کی قو فیق ہوجائے ، اور اس کے متیج میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمادے، اور تمہارے درجات بلند فرما وے، لہذا اس زندگی کو بریکا رمت مجھو، اس زندگی ہے اکتا د نہیں، اس زندگی کو اللہ تعالی کے رضا کے کا موں میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ عمر کے کھا تان کا موں میں لگاؤ

آج کا اس سورت کا جو پہلاسبق ہے، وہ یہ ہے کہ عمر کے پیلحات اکتد تعالیٰ کی بزی عظیم نعمت ہے، ان لحات کو برکار کا موں میں، لغویات میں اور بے برواہی كے ساتھ خرچ كرنے سے بچو، ان لحات كوتول تول كرا يسے كاموں ميں خرچ كرو،

جس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہو، یا آخرت کا فائدہ ہو، اور ان کمحات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرد، ان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور ٹا فر مانی ہے بچاؤ ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے گنا ہوں ہے ان لمحات کو بچاؤ ، اور اس بات کی کوشش کرو کہ عمر کا

کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اللہ تعالی نے نفس کے جوحقوق رکھے ہیں، مثلاً سونا ہے، کھانا ب، پینا ہے، وغیرہ یہ بھی ایک مومن کے لئے عبادت ہے، بشرطیکہ شریعت کے

بیان کردہ عدود کے اندررہ کر کریں، تو بیرب عبادت میں، ای طرح بیوی بچوں

کے ساتھ بنسنا بولنا ملا قات کرنا ، ان کی دلجو کی کرنا میر بھی عبادت ہے ، میر بھی ضرور ی

ہے، ان تمام کوموں کو اس نیت ہے کر و کہ اللہ تعالیٰ نے بیحقوق میرے اوپر عائد

کے ہیں، یہ بھی لیک کے اعمال میں داخل ہیں، اور فرصت کے اوقات کو اللہ تعالی

کے ذکر میں ، اللہ تعالی کی یاومیں ، اللہ تعالیٰ ہے دعا کمیں کرنے میں ، اللہ تعالیٰ کاشکر ا دا کرنے میں ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر د تو پھرعمر کے سیلحات خسارے کے بجائے انشاء اللہ تمہارے لئے فائدے اور نفع کا پیغام لائمیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نفنل وكرم سے اوراين رحمت سے مجھے بھی اور آپ كواس برعمل كرنے كى تو فيق عطا

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

فرمائے۔آمین

| Ŧ |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| í | ı |   |  |
| 1 | ľ | ۱ |  |
| ١ | • |   |  |

| = | 4 |
|---|---|
|   |   |
| ۲ | ۰ |
|   |   |

فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثماني صاحب يرظلهم

ضبط وترتیب محمر عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز

الطبات عنانی جامع مجد بیت المکرّم عنانی جامع مجد بیت المکرّم علی مقام خطاب خطاب دریخ خطاب دریخ خطاب المراکز بر ۲۰۱۰ و قبل از نماز جمد خطاب خطاب خطاب به جارتم م

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ
حَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَهِمِمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِمِمَ
اللَّهُمُّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال اِبْرَهِمَمَ
اللَّهُمُّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ
حَمَابَازَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِمِيمَ وَعلَى ال إِبْرَهِمَمَ

بىم الله الرحمٰن الرحيم

### تندرستی ہزارنعمت ہے (تغیرمورۃابھر)

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَيْرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ \* وَ فَ مَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَلَا مَعْسُلُ لَهُ وَمَن يُصَلِّلُهُ وَمَن يَعْمَدُهُ وَرَسُولُهُ مَصِلًا لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصَحابِهِ وَبارِكَ وَسَلَّم تَسُلِيما مَسْلِما لللهِ وَاصَحابِهِ وَبارِكَ وَسَلَّم تَسُلِيما كَيْهُ وَعَلَى اللَّه مِن الشَّيما اللَّهِ الرَّحِمُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّه مِن الشَّامِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّه الرَّحِمُ وَ اللهِ وَاصَحابِهِ وَبارِكَ وَسَلَّم تَسُلِيما كَيْهُ وَعَلَى اللَّه مِن الشَّامِ الرَّحِمُ وَ اللهِ وَاصَحابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّم تَسُلِيما للله المَعْمِ فَي إِلَّهُ اللَّهِ مِن اللَّه المَعْمِ فَي إِلَّهُ اللَّهُ مَن الله وَاصَحابُ المَعْمِ وَاللهِ وَمَوالِكُونَ وَتَوَاصُوا بِالصَّبِي وَاللهِ اللَّهُ مَلِين المُنوع وَمَد وَمَولاه النبي المُعْمِ وَاللهِ وَصَدَى وَالمَوا اللهِ اللهِ وَالمِن المُعْمِي وَالمَوا المُعْمِ و وَصَدَى وَالمَوا اللهِ اللهِ وَالْمِوالِ اللهِ اللهِ وَالْمَوا المُعْمِي وَاللّهُ اللّهُ مُولِانا المَعْلِم ، وصَدى وصَدى والمَاكُون والجمد لله والمناعريم و و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين و الجمد لله وبالعلمين .

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزيز!السلام عليم رحمة الله و بر كانه -

خلبت می نی آج کئی ہفتوں کے بعد یہاں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی تونیق ہور ہی ہے، اپن بیاری کی وجہ سے ایک مہین سے زیادہ مت سے حاضری کا موقع نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اب بہت بہتر ہوں، اور پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر طبیعت محسوں کررہا ہوں، ممزوری اور نقامت ابھی باقی ہے، الله تعالیٰ کی رحت ہے اسیر ہے کہ انشاء اللہ وہ بھی دور ہوجا بیگی ، مجھے معلوم ہوتا رہا کہ اس دوران آپ حضرات نے بڑی محبت کا معاملہ فر مایا، دعا میں بھی فرماتے رہے،

الله تعالیٰ آپ حضرات کواسکی بهترین جزاد نیاوآ خرت میں عطافر مائے۔ آمین

انسان کیا،اس کے ارادے کیا؟

اس بیاری ہے پہلے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر بیان کرنی شروع کی تھی،

اور چونکہ یہ بڑی جا مع سورۃ ہے،اورا پے اندر بڑی ہدایات رکھتی ہے،اس لئے خیال یہ تھا کہ یا بج چھ جمعوں میں اس کی ممل تشریح آپ حضرات کی خدمت میں

پیش کر دوں گا،لیکن انسان کیا؟ اوراس کے ارادے کیا؟ ورمیان میں یہ بیاری کا سلسلة آكيا،جس كے بتيج ميں ووسلسله درميان ميں منقطع جو كيا، الله تعالى فيصحت وقوت عطافر مائی اور زندگی بخش تو انشاءالله اس کو پورا کردوں گا۔

زندگی کا سرماییڈ وب جائے گا لیکن اس وقت اس سورۃ ہے متعلق ایک بات پیمرض کرنی ہے کہ اس سورۃ

کا اصل پیغ م رہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو زندگی کے جولمحات عطافر مائے ہیں، وہ بہت بڑاعظیم سر مایہ ہے، بہت بڑئ عظیم نعمت ہے، اور بیغمت اور بیسر مایی مقصد میں فرج کرنے کی کوشش کرے،اگران اوقات کی سیح قدر بیچانی،اوران کو صحح مقصد من خرج كيا توزندگى كابيس مايية خرت من برگ و بار لائ گا، اور

آ خرت میں اس کا نفع ظاہر ہوگا، اور خدانہ کر ہے، اگر اس سر مایہ کو بیکار اور نضول كامون من ضائع كرديا، ايسے كامول من جس كاندونيا ش كوئى فائده ب، اورند

آ خرت میں کوئی فائدہ ہے، تو پھراللہ بچائے۔ بیسر مابیڈ وب جائے گا، اور آخرت

كى زندگى بيس كوئى نفع حاصل نبيس ہوگا ،ايسا نقصان ہوگا جس كا ہم اس دنيا بيس تصور بھی نہیں کر سکتے۔

بہےاس مورة كا اصل پيغام كدخداك لئے وتت كى قدر پيچانو، زندگى كے

لحات کوننیت مجھو، ای ذیل میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کا ایک ارشاد ہے جو ہرمسلمان کو ہروقت یا در کھنا چاہیے،اوراس ارشاد کا اس سورۃ ہے بھی تعلق ہے،اور مجھاس باری کے دوران نی کریم صلی الله علیه وسلم کا بدار شاد کثرت سے یادآتا ر ہا،حضورا قدیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

يَعْمِنَانَ مَغَبُولٌ فِيُهِمَا كَثِيْرُ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاعُ \_

نظبت المنافي والمنافي فرمایا که دونعتیں اللہ تعالی کی الی میں جن کے بارے میں بہت لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت، ایک فراغت اور فرصت کی نعت، وهو کے میں بڑنے کے معنی یہ ہیں کہ جب تک پیفتیں حاصل رہتی ہیں تو آ دی ان کی طرف ہے بے پر داور ہتاہے، اور یہ بھتار ہتاہے کہ میں تو بمیشہ سے تندرست ہوں، اور ہمیشہ تندرست رہونگا ،البذا تندرتی کے اوقات کو نضول ضا کع کرتار ہتا ہے،

بہاری میں صحت میں قدر

جب بیاری آ جاتی ہے اس وقت صحت کی قدر ہوتی ہے، اور اس وقت

حسرت ہوتی ہے کہ جب میں صحت مند تھا تو یہ کرلیتا، وہ کرلیتا، یہ فائدہ حاصل کر لیتا ، ، اوریہ نفع عاصل کر لیتا ، کین جب تک صحت حاصل ہے اس وقت تک اس

کی قد رنہیں ،اس وقت اس کو سیح کا موں میں لگانے ،اور سیح مصرف پرخرج کرنے کا دھیان نہیں۔

<sup>. د</sup>صحت''ار بول **ن**عمتوں کا مجموعہ

یں 'صحت''ایک چھوٹا سالفظ ہے، کہنے کوتو بدایک لفظ ہے، اور کہنے کو بدایک

لئے کہ انسان کا جو وجود ب سرے لے کر پاؤں تک، میر پانچ چھوٹ کا جو دجود ہے،

ایک جہاں ہے،اس وجہ ہےایک ایک عضو کا علیحدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر زموجود

نعت ہے، کین اگر غور کروہ تو یہ "صحت" اربول کھر بول نعتول کا مجموعہ ہے، اس

اس کے اندراللہ تعالی نے وری کا کتات سمودی ہے، بوراایک عالم ہے، اورار بول کھر اول خلیات سے بیجم مرکب ہے، ایک ایک عضو کا جائزہ لے کر دیکھوتو پورا

میں، مثلاً ایک و اکٹر صرف ناک کان کا ڈ اکٹر ہے، تودہ سالہا سال صرف اس ایک عضوی تحقیق میں گزارتا ہے، اس عضو کو جانچتا ہے، پر کھتا ہے کہ میعضو کس طرح کام كررباب، كوئى گرده كااپيشلىك ب، جبكه گرده ايك چھوٹا ساعضو ہے، كيكن اس پر تحقیق اوراس پرریسرچ کا ایک سلسلہ ہے، جوسالہا سال سے چلا آر ہا ہے، اوراب تک بھی پنہیں کہا جاسکتا کہ اس گردے کے بارے میں پوری محقیق ہو چی ۔ ا گردہ کتنی بڑی نعمت ہے اور جب سی کا گردہ فیل ہوجاتا ہے تو سمی دوسرے کا گردہ لگایا جاتا ہے، ایک ذاکٹر صاحب ہے کسی نے سوال کیا کہ جب کسی کا گردہ فیل ہوجاتا ہے تو آپ دوسر انسان كاكرده لكادية بي، ايا كون تبيل كرلياجا تا كدربركا، إيا سكك ياكس اور چيز كاكروه بناليا جائے ، جبكة ج كل سائنس في محى بهت زياد وتر في كرلى ہے، تو کوئی مصنوی گردہ لگا کر کیوں کا منہیں چلالیا جاتا؟ وہ ڈاکٹر صاحب جو پوری ونیا کے اندرگردہ کے ماہر مشہور تھے، انہوں نے جواب دیا کداول تو گردہ میں جو چھانی گلی ہوئی ہے، وہ آئی بار یک ہے کہ ایسی باریک چھانی بنا تاکس سائنسدان کے بس میں نہیں، اس چھلنی کا کام یہ ہے کہ وہ مفید اجزاء کوجہم کے اندر باقی رکھتی ہے، اور نقصان وہ اجزاء کو پیشاب کے ذریعہ خارج کردیتی ہے،اورا گرکوئی ایسی چھلتی بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بنانے پرار بوں روپے کا خرچہ آئے گا، اوراگر بالفرض كونى تحنس اليي حصلى بناجعي لي تو الله تعالى في المحروة "كوايك ووغ ويا ہ،اورایک بھودی ہے کہ کتا پانی جم کے اندر باقی رکھنا ہے،اور کتا پانی جم سے

اللبات الأناب با برنکالناہ، ید فیصلہ خود "گروہ" کرتاہے، بدد ماغ ای "گردہ" کو حاصل ہےجس کواللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اگر ریر کامصوی گردہ بنا بھی لیس کے تووہ د ماغ کہاں ے لائیں گے جود ماغ اللہ تعالی نے اس گردے کوعطا کیا ہے۔ ''دل''ایک عظیم نعمت ای طرح دل ہے، بدول جورگوں کے ذریعہ پورے جسم میں خون پھیکا ے،اگران رگوں کو ملا کر خط متعقم پرانیک لجمی کئیر بنائی جائے تو وہ رکیس دنیا کے گر د تین چکر کا ٹ علی ہیں ،اور دنیا کا قطر چوہیں ہزارآ ٹھے سومیل کا ہے،جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کےجسم کے اندر جوچھوٹی بڑی رکیس ہیں ، وہ پچھتر ہزار میل میں پھلی ہوئی ہیں ، اور بیدل ایک دھر کن میں تمام رگول سے خون کھنچتا ہے ، اور پھر خون کود وبارہ پینیکا ہے، گویا کدایک دھڑکن میں چھٹر ہزارمیل تک خون پینکا ہے،

اور کھنچتا ہے، اور ایک تندرست آ دی کا دل ایک منٹ میں بہتر مرتبدده مرکا ہے، اور جب ے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت ہے بدول اپنے کام میں لگا ہوا ہے ،اس ول کوآ رام نہیں،اگرتم سوجاؤتب بھی بیدل اپنا کام کرتار ہے گا۔اگرتم بیہوش ہوجاؤ

تب بھی بیدل اپنا کام کرتار ہے گا، بیر گیس جو پچھتر ہزارمیں میں پھیلی ہوئی ہیں،ان میں کہیں کسی ایک جگہ ذرہ برابر کوئی رکاوٹ پیدا ہوجائے ، توصحت فتم ہوجائے گی ، اور بیاری آجائے گی۔

'صحت'' کے کیامعنی؟

بہر حال!''صحت''بظا برتو ایک چھوٹی ک نعمت معلوم ہوتی ہے،لیکن یہ ایک 🌡

نظبات ١٥ أل نعت اربوں کھر بول نعتوں کا مجموعہ ہے،اس کئے کھمحت کے معنی میہ ہیں کہجم کا مید بورا کارخات محیج محمیح کام کررہا ہے، کہیں بھی اگر ایک اسکرو ڈھیلا ہوجائے گا 🕊 صحت ختم ہو جائے گی، اور بیاری آ جائے گی، لبذابیصحت اتنی پدی عظیم نعت ہے جو انسان کو حاصل ہے، کیکن میہ جب تک حاصل رہتی ہے، اس وقت تک اس نعمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کیا نعمت میسر ہے، اور اس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی۔ صحت میں نیک اعمال کرلو اور پھراس صحت کی نعمت کوآ دمی بیکار مشغلوں میں ضائع کرر ہاہے،اور ذہمن میں یہ ہے کہ میں تو تندرست رہوں گا ،ای وجہ سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کداس نعمت کے بارے میں لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں، جولوگ الله تعالى تارك وتعالى كے معنى ميں بندے بي، وه اس نعمت كى قدر بيجانت ہیں کہ اس صحت کی نعمت کو صحح مصرف پر خرج کروں ،کسی اچھے کام کو کرنے کا ارادہ اُ ہوا، یا اپنی اصلاح کرانے کا ارادہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجو ت کرنے کا ارادہ ہوا، یا الله تعالیٰ کے احکام پڑمل کرنے کا ارادہ ہوا، تو آ دمی میسوچنا ہے کہ اچھاکل ہے کریں گے،اس اراد ہے کوٹلا تار ہتا ہے، یہاں تک کہ وفت فتم ہوجا تا ہے۔

ہوا، یا السافان کے ادام م پر ل سرے ما ادارہ اوا اول پید و بی سے در پیا ک ہے کریں گے، اس اراد سے کو ٹلا تار ہتا ہے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو انی کی فقد ر کر لو اب جب بستر پر لیٹ گیا تو اس وقت صرت کے سوا اور کیا حاصل ہوگا کہ کا شر! میں نے اپنی صحت کی زندگی کو سجے استعمال کرلیا ہوتا، بہت سے لوگ تو اللہ ونت عمل كرلول كاءار ب اول توييه و چوكه برحايا آئ كامجي يانبير؟ اورا كربرهايا

آ بھی گیا تو اس وفت ندمند میں وانت نہ پیٹ میں آنت ،اور طافت بھی باقی نہیں رہے گی ،اگرعمل کرنا بھی جا ہو گے تو نہیں کرسکو گے۔ رات کوسونے سے پہلےشکرا دا کرلو

ببر حال! سورة العصر كالجحى پيغام بيه ب، اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد بھی رہے کہ بھائی!اس صحت کی نعت کی قدر کرو،اوراس کی قدریہ ہے کہاولا

تو الله تعالی کی اس نعت کاشکرادا کرتے رہو، رات کوسونے ہے پہلے کم از کم اس

نعت کا تصور کر کے شکر ادا کرلوکہ یا اللہ! آپ کا شکر ہے کہ میر اد ماغ صحح کا م کرر ہا

ب، یاالله آپ کاشکر ہے کہ میرادل سیح کام کررہا ہے، یاالله آپ کاشکر ہے کہ میری

آ تکھیں صحیح کام کررہی ہیں، یا اللہ آپ کاشکر ہے کہ میرے کان صحیح کام کررہے یں، میری ناک سیح کام کررہی ہے،میرے ہاتھ یاؤں سیح کام کررہے ہیں، یااللہ!

پ کاشکر ہے کہ کوئی بیاری نہیں ہے، کوئی د کھ در دنہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ات کوسونے سے پہلے اس طرح ایک مرتبہ ہر برنعت کا استحف رکر کے شکرا دا کرلو،

لَقِنُ شَكَرُتُمُ لَآزِيُدَنَّكُمُ

ورالله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ:

(ابراهیم:۷)

اگرتم میراشکرادا کرو عے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے ا يك جكة قرآن كريم ين الله تعالى في بندون كا شكوه بهي فرمايا كه: وَ قَلِيُلٌ مِّنُ عِبَادِى الشَّكُورِ (سيا:١٣) میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم میں۔ تو شکر کرنے کی عادت ڈالو، جب بھی اپنی کسی اچھی حالت کا تصور اور خیال آئے تو اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں کہ یااللہ! آپ نے مجھےاس فعت سے نوازا ہے،آپ کافضل وکرم ہے،آپ کا انعام ہے۔ایک اورجگہ پراللہ تعالیٰ نے بیشکوہ کیا کہ بندے کا حال بیہ ب كرجب الكوكوكي تكليف كيفى بال وقت توجمين بكارتاب كريا الله إي تكليف دوركرد ، اورجب بم تكليف دوركردية مين تو: مَرَّ كَالُ لَّمُ يَدْعُنَا الِّي ضُرّ مَّسَّةً (يونس:١٢) وہ اس طرح بے پروائی ہے گز رجاتا ہے جیسے اس نے ہمیں لیکارا ہی نہیں تھا، بھی ہم ہے ما نگا ہی ٹیس تھا ، اس طرح بے پراہ ہو جاتا ہے۔ صحت کوطاعات میں خرچ کریں ایک مؤمن کواس بے پرواہی سے اور اس بے قکری سے بچنا ہے، اس لئے الله تعالی کا شکرادا کرنے کی عادت ؤالیں۔دوسرے بیکہ بیصحت کی فعت اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے دی ہے تا کہ ہم اس نعت کوانٹد تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کریں ،

ے بیں آئی سے دن ہے تا لد ام آئی مت والند تعانی ماطاعت یں برج سریں ، اس صحت کی منتیج میں کوئی گناہ نہ ہو ، کوئی معصیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ک نافر مائی نہ ہو۔

الله تعالى في جميل بيدين ايها عطافر مايا ہے كه بهم كناه كرنے ير مجبور ثبين بيل، الحمد

کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

لله، اوراس دین برعمل کرنا آسان ہے، دین برعمل کرنے میں جمیں کوئی بریشانی نہیں آ ے، اگر کو کی شخص دین کے احکام پڑل کرنا جا ہے **و کوئی ایسی م**شخت نہیں ہے کہ وہ دین پڑھل نہ کر سکے، حلال وحرام کی فکر کر کے، جائز و ناجائز کی فکر کر کے، نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر ہے ،ہم اپنے صحت کے اوقات کوخرچ کریں تو انثاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے،اور پھرہم اس خبارے سے پچ جا کیں گے جس کواللہ تعالی نے اس سورة میں ذکر فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں میں، اللہ تعالی انے فضل و کرم ہے اور اپنی رحت ہے ہم سب کو اس خسارے ہے بچنے کی توفیق عطافر مائے ، اور صحت کی اور اوقات زندگی کی قدر پہچان کران کو محمرف برخرج

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

وعظ ونصیحت کی تنین شرطیں تنیر سور وعمر (۳)

يشخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر لقى عثمانى صاحب مظلهم

ضط وترتب محمد عبد الله ميمن

ميمن اسلامك پبلشرز

جامع مجدبيت المكرّم مقام خطاب كلشن ا قبال كراچي یرجنوری ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب فتل ازنماز جمعه وتتخطاب جلدنمبر س فطبات عثاني اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كمّاصِّلْتُ على إبراهيْم وعلى ال إبراهيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجيُدٌ ٱللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حُمَّا إِلَّاكِتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مُّحِيْدٌ

بسم الله الرحمن الرحيم

# وعظ ونفيحت كى تين مثرطيس

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ • وَ نَعْوَدُ بَاللّٰهِ مِن شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا • مَن يَهْدِه اللّٰهُ فَالاَ مُصَلَّ لَهُ وَمَن يُصْلِلُهُ وَحَدَهُ لاَ مُصَلَّ لَهُ وَمَن يُصُلِلهُ فَلاَ عَمَدُهُ وَرَسُولُهُ مُصَلَّ لَهُ وَمَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمَسُعِلِهِ وَبَارِكُ وَسَلّٰمَ تَسُلِيما شَيْدَا وَ نَبِيّنَا وَمُولَانا مُحَمَّدا عَبُدهُ ورَسُولُهُ فَصَلَّى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّم تَسُلِيما كَنْ مُن اللّه مَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّم تَسُلِيما لَا حَمْم فَي الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلّم اللّهِ الرّحُمٰنِ كَنْشِراً الما بعد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشّيطن الرّحِيْم • بِسُم اللّهِ الرّحُمٰنِ اللّهُ مِن الشّيطن الرّحِيْم • بِسُم اللّه الرّحُمٰنِ اللّه عَلَي مُصُمّرٍ • إِلَّا اللّه لِيمَا الصَّلِحْتِ وَقُواصَوا بِالْحَقِي وَتَواصَوا بِالصَّرِي المَالمِينِ و المحمد الله مو لانه العظيم • وصدق رسوله النبي الكريم • و نحن على خلى ذالك من القياهدين و الشاكرين و الحمد للله رب العندين .

تمهيد

نظب- خانی يبني ير كجود رودة العمركابيان بيليده من باقى بين بيليد جمعد سورة العمركابيان چل رہاہے، اور سورة كاتر جمديہ ہے كدالله تعالى فراد بي كدر مانے كى تم، يا وقت كى قتم، تمام انسان كھائے ميں ہيں، سوائے ان كے جو ايمان لائے، اور جنہوں نے نیک اعمال کے ،اورجنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کوحق کی تھیجت کی ،اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسر بے کومبر کی تصیحت کی ۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بيع ض كياتها كدالله تعالى في اس سورة من بديات والشح فرمائي بي كدونياوآخرت کے نقصان سے بیخے کے لئے جو چار کا مضروری ہیں، وہ اس سورۃ میں بیان فر مائے ہیں،ایک ایمان، دومرے نیک عمل، تیمرے ایک دوسرے کوئق کی نصیحت کرنا، اور چوتھا یک دوسرے کومبر کی نفیحت کرنا۔ حق اورصبر کی نفیحت کرنا فرض ہے نہیں کہ وہ اینے آپ کو درست کر لے، اپنا ایمان درست کر لے، اپنے اعمال ورست کر لے، صرف اتن بات نہیں ہے، بلکداس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ فن کی اورصبر کی نصیحت بھی کرتا رہے، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا

اس كا مطلب يد مواكد كمى انسان كے نجات پانے كے لئے صرف اثنا كانى

ك يعض جكبول پر دعوت وتبليغ كاكام، يعني لوگول تك حق بات پښيانا اورلوگول كوحق کی دعوت دینا، اوران کے اعمال کی فکررکھنا، پیعض جگہوں پرتو فرض اور واجب

ا ہے،اورایافرض ہے جیے نماز فرض ہے،اور بیاس صورت میں ہے جب می تحص ا کاکسی جگه پراقتدار ہے، اس کو وہاں پرقدرت حاصل ہے، اس کے ذمہ فرض ہو روکے، اور اگر ہاتھ ہے روکنے کی طاقت نہ ہوتو زبان ہے روکے، اور اگر زبان ے روکنے کی بھی طاقت نہ ہوتواس کو دل ہے براسمجھے، تو ہاتھ ہے رو کنا یہ ان

لوگوں کے لئے ہے جن کو کس ملاقے پر یا خاص لوگوں پر افتد ار حاصل ہے، جیسے

ایک مخص ایک خاندان کا سربراد ہے، تو اس کواپنے خاندان پر اقتد ار حاصل ہے،

لینی اس کویة و ت حاصل بے کدا گروہ کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکیر ہاہے تو اس کواپیے ہاتھ ہے دو کے ،هرف زبانی جن خرج پراکتفانہ کرے، یا کو کی شخص کسی محکمہ کا سربراہ ہے، تو اگر اس محکمہ "ں کوئی نلطی بور ہی ہے، یا کوئی بدعنوانی مور ہی ہے، یا کوئی برائی

ہور ہی ہے تو اس پر فرض و واجب ہے کہ اپنے اقتد ارکواستعال کرتے ہوئے اس برائی ہے رو کے، یامثلاً کوئی شخص کمی جگہ کا حکمران ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے

اقتدار کے علاقے میں جو کوئی ضطی یا برائی ہورہی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے لیکن اپنے اقتدار کے ذریعیاں کورو کے ،لبذایہ جو تھم ہے کہ ہاتھ ہے رو کے ،یہاں جگہ

پہے جہال کی کواقتہ ارحاصل او۔

سکن جہاں اقتد ار حاصل نہیں ہے، وہاں پر حکم یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے

اختیارے بھی ابر ہے، تہارے دائرہ کارے بھی باہر ہے، اور اس سے لا الی کا

اندیشہ بھی ہوسکتا ہے، مثلاً اگر ہر مخص بازار میں لاٹھی کے کرفکل جائے اور جو مخص برائی کرے اس کو اپن المحی ہے رو کئے کی کوشش کرے تو اس کے میتیج میں لا

اورفسادىيلےگا،شرعان كى اجازت نہيں۔

مجرم کوسزادینا حکومت کا کام ہے

ای لئے شرایت نے بیفر مایا ہے کہ اگر کسی جگد بر کسی جرم کا ارتکاب مور با

ے، اوراس جرم پر جرم کوسز او بنا بی حکومت کا کام ہے، حکومت کا فرض ہے کدو ہجرم

ہے، عوہ منیں ، مجرم کوسز او یناعام آ دی کا کا منہیں۔مثلاً شریعت نے سیکلم ویا ہے کہ جو تحض شراب ہے، اس کو اس کوڑے لگاؤ، اب اگر حکومت اینے اس فریقتدیں

کوتا ہی کزر ہی ہے، اور اس فریضہ کو ادانہیں کررہی ہے تو اس کی ذمہ وار حکومت ہے، کوئی آ دی ہیں و ع کہ حکومت تو شراب پننے والے اکوسز انہیں وہ اس ہے ، الہذامیں خود جاکران شراب پینے والوں پراتی کوڑے لگا دُل گا،تواس کے ذریعہ وہ

کوسزا دے ، اگر حکومت اینے فریضہ میں کوتا ہی **کررہی ہے تو اس کی ذ مددار وہ** خود

قانونيت يحيل جائے گى، اور انارى يھيل جائے گى، اور امن وامان تباہ ہوجائے گا،

ردکو، زبان سے رو کئے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پراپنے ہاتھ سے روکناتمہارے

المهديان قانون اہیے ہاتھ میں لے لیگا ،اور اس کے نتیج میں فساد تھیلے گا ،اور امن وامان تباہ ہوگا،اس لئے شریعت میں عام آ دی کواس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لوگوں پر سزائیں جاری کرتا پھرے۔ الیی حکومت کو بدلنے کی کوشش کر و یا مثلا شرگ تھم یہ ہے کہ اگر کو کی شخص چوری کر ۔ے تو اس کا ہاتھ کا اے دو، کیکن میہ ہاتھ کا ٹنا حکومت کا کام ہے، اگر حکومت چور کا ہاتھ نہیں کاٹ رہی ہے تو وہ حکومت محرم ب، اورا تد تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، اور تمہیں اس کی کوشش کرنی جا ہے کدالی حکومت کو برامن ذرائع سے بدلنے کی کوشش کرو، پیجی تمہارے فرائض میں وافل ہے، پنہیں کہ ایس حکومت پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے ،اوراس کو بدلنے کی کوشش ہیں کرتے ، بلکہ ایسی حکومت کو بدلو ، کیونکہ ایسی حکومت کو پر امن ذرائع ہے بدلنا فرض ہے۔ جیسے آج کل حکومت بدلنے کا ایک ذریعہ انتخابات ہیں ، اس کے ذ ربیہ بدلنا ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے،لیکن جہاں تک چور کے ہاتھ کا نئے کا

تعلق ہے،تو عام آ دی گوشریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ چور کا ہاتھ کا ٹ دے، یاز ا**ن** کوسٹکسار کرے، یا قاتل کوفل کردے۔

یہ عم صاحب اقتدار کے لئے ہے

کیونکہ شریعت ایک ایا قانون ہے جس میں ہر چیز کواس کی جگہ پر رکھا گیا

ے، بعض لوگ سی بھتے ہیں کہ حدیث شریف میں سے جو تھم آیا ہے کہ مَن رأى منك

ندات المال ١٠٠٠ مُنْكِرًا فَلْيُغَيِّرُ بِيدِهِ كَهِ جَوكُو لَيْتم مِن عَلَى بِرالْ كُون تا مواد كِيحِةُ اس كواسية باتحد ہے رو کے، چونکہ ہم ہر برائی کے سلسلے میں اس حدیث کے مخاطب ہیں، لہذا اگر کہیں بھی برائی ہور بی ہوگی تو ہم ذیڈے کے زور پراس کوروکیس گے، یہ مجھنا ہرگز درست نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں ہاتھ سے برائی رو کئے کا جو تھم دیا گیا ہے، بیان لوگوں کے لئے ہے جن کا کسی حلقہ پر کسی جگہ پر اقتدار ہے، وہ اپنے اقتدار کو استعال کر کے اس برائی کودور کر ہے، عام آ دمی اگر ڈیٹر ہے کے زور میر برائی رو کئے کی کوشش کرے گا تو شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ زبان ہے اس برائی کورو کے ہاں! حدیث شریف میں جودوسراتھ دیا گیا ہے کہ اپن رُبان سے اس برا کی كوروك، ليني اس برائي كابرا مونا زبان في لوكول تك بهيائي ، ان كوقر آن و

حدیث کے ارشادات سنائے ،اوران کوسمجھائے ،اورافہام تھبیم کے ذریعہان کو قائل

کرے، ان کومجت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، جدر دی ہے، دل سوزی سے تھیجت

کرے،اس طرح زبان ہے روکنے کی کوشش کرے، قر آن کریم کا ارشاد ہے:

و ذَكِرْ فَانَ الذِّكُرَى تَنْفَعُ الْمُؤمِنِيُّنَ واللهِ بِنَانَ ٥٠٠)

کہتم نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان دالوں کو فائدہ پہنچاتی ہے،ا ًر نفیحت نقیحت کی طرح ہو، اس کے آ داب کے ساتھ ہو، اس کے احکام کو مدنظر

ر کھنے ہوئے ہوتو ایس نصیحت فائدہ ہے خالی نہیں جاتی مجھی نہ مجھی فائدہ ضرور

المار على المار ال حق بات كمنے كى تين شرطين شیخ الاسلام حفرت علامه شبیر احمد عثانی رحمة الله علیه کی ایک بات میس نے ا بے والد ما جد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه سے منی ، و وفر ما یا کرتے تھے

كه اگر حق بات ، حق نيت ، حق طريقے ہے كهي جائے ، تو بھي وہ نقصان نہيں

بینیاتی ، گویا کداس کے لئے تین شرطیل ہیں ، ایک تو بیک بات حق مو، دوسری شرط بد کہ نیت حق ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور د مسرے کی ہمدر دی کی نیت

ہو، دوسرے کو فائدہ پیجانے کی نیت ہو، اپنی بوائی ظاہر کرنا مقصود نہ ہو، اور دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کوراضی کرنا ، اوراینے مسلمان بھائی کے ساتھ

محبت اور شفقت کے ساتھ مدردی اور خیرخوابی کے ساتھ، دلسوزی کا برتاؤ کرنا

نفیحت کرنے کا طریقہ فق ہو

تیسری شرط یہ ہے کہ نصیحت کرنے کا طریقہ مجمی حق ہو، یعنی وہ طریقہ ہوجو

انبیاء کرا علیم السلام کاطریقہ تھا کہ زی ہے ، مبت ہے، بیارے بات کرتے تھے،

ہدردی کے نقاضے بیمل کرتے تھے،اوراس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس کو

برا لگے گا یانہیں؟ لیکن میں اپی طرف سے حق بات، حق طریقے سے اور حق نیت

ے پہنچادوں۔ بہر حال! نفیحت کرنے کی بہتین شرطیل میں کہ بات حق ہو،نیت

ا حق ہو،طریقہ حق ہو۔

حضرت والافرمايا كرت تھے كہ جوفساد پھيلائے وہ عموماً اس وجہ سے پھيلاً

ہے کہ ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہوجاتی ہے، یا تو بات ہی حق نہیں

ہوتی ، بلکہ غلط بات لوگوں تک پہنچا در ہے ہیں ،اس سےلوگوں کو کیا فائدہ ہوگا ، جب بات ہی غلط ہے۔ یا نیت غلط ہوتی ہے، مثلاً نصیحت کرنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے كه مين بروا بهون، مين زياده جانتا بهون، مين زياده نيك بهون، زياده مقدس بهون، اور میرے مخاطب فائل و فاجر ہیں، یہ برے ہیں، اور اس کونفیحت کرنے ہے مقصوداس کی بےعزتی کرنا ہے، تو کسی مسلمان کی بےعزتی کرنا، اور مسلمان کیا مکسی نیر ملم کی بعزتی کی بھی اجازت نہیں دی گئی،جس کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں

حضرات انبیا علیہم السلام تو دین کی بات پہنچاتے ہوئے پیکہا کرتے تھے کہ

حضرت شعیب علیه السلام اپنی کافرقوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیرا مقصد سوائے اصلاح ئے اور پچھ نبیں ہے، میں تو یہ جا ہتا ہوں کیسجے بات تم تك پہنچ جائے ، اور تم صحح رائے يرآ جاؤ، جبال تك ميرى طاقت ہے، يس اصلاح

إِنُ أُرِيْدُ. الَّا الْإِضَلاحِ مَااسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ

ہ، البذا جب نیت ہی خراب ہوگئی تواس سے فائدہ کیے پہنچ؟

انبياء كامقصداصلاح موتاتها

نیت درست ندہونے سے فساد پھیلتا ہے



طبات الأل اس آیت میں اللہ تعالی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، وہ ہتی جو ساری کا خات میں افضل ترین ہتی ہے، جن کے برابر کوئی پینج بی نہیں سکنا، اور اللہ تعالیٰ کے بعداس کا نئات میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے افضل کوئی فرد کوئی بشرنہیں ہوسکتا، ان سے خطاب کر کے اللہ تعالی فر مارہے ہیں کہ جب آپ مؤمنین سے نفیحت کی بات کریں تو اپنے آپ کوان کے سامنے پہت کر د و، یعنی ان کے آ گے اپنی فروتنی کا مظاہر ہ کر و ۔ بینحکم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بيطر يقه درست تهين

موتایہ ہے کہ بعض اوقات بات بھی حق ہوتی ہے، اور نیت بھی حق ہوتی ہے،

اورا خلاص کے ساتھ بات کی جارہی ہوتی ہے، گر مجمع عام میں ڈ انٹا شروع کردیا، مجدوں میں اس طرح کے معاملات بکثرت نظر آتے ہیں کہ ایک آ دی کوئی غلطی

كرتاب تو دوسرا آ دى بجرے جمع ميں اس كوڈ انٹنا شروع كرديتا ہے،اگر چه بات تق كبدر ب تنى اورنيت بهى شايدى موكى ، اخلاص كے ماتھ كهدر ب مو تكے ، كيكن

طریقہ حن نہیں تھا، اسلئے اسکے بنتیج میں اڑائی جھڑے پیدا ہوجاتے ہیں، اور فائد و

ئے بجائے نقصان ہوجا تا ہے۔ بہر حال! یہ با تیں سجھنے کی ہیں، اور زندگی میں ان

باتو لکواپنا نا ضروری ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

کورو کنا ضروری ہے، لیکن برائی کورد کنا تھیجت کے طریقے سے ہو، اور تھیجت کا

بتائی کرفت بات، حق نیت ہے، حق طریقے ہے کمی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کوان

و أخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

سب باتوں بر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

طریقدوہ جوابھی میں نے حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی رحمة الله علیہ کے حوالے سے

ضيط وترتبب محرعبداللميمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جائع محجد بیت المکزم مقام خطاب : مجائز قبل کراچی تاریخ خطاب : مجار جنوری ۱۱۰۱ء وقت خطاب : قبل از نماز جمد خطبات عثانی : جلد فبر م

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ

حَمَاصَلُتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرِهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدُ مَجِيْدُ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ

حَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرِهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدُ مَجِيْدُ

بم الله الرحل الرحيم

## برائی روکنے کے تین در جے

(سورة أعصر: سم)

ٱلْحَمُ لَهُ إِلَّهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَتُولُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَسَلَيْهِ ، وَتَعُولُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنُفُسِنَا وَمِنْ صَيِّعَٰتِ ٱعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ الْمُلَّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانُ لْالِلْهَ إِلَّالِلْهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُانَ صَيِّدَتًا وَلَيْكَ وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً . آمَّا يَعُدُ فَآعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ . بِسُسِمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ . وَ الْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ . إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصُّرُو آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلنًا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ وَسُولُهُ اللَّبِيُّ الْكُويُم، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالۡحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الۡعَلَمِيْنَ .

بزرگان محرم و برادران عزيز ابيسورة العصر ہے، جس كا بيان بچيلے كل

ظبات حاتی الله ۲۰۰۰ الله ۲۰۰ الله ۲۰۰۰ الله ۲۰۰ الله ۲۰۰۰ الله ۲۰۰ الله ۲۰۰۰ جمعوں سے چل رہا ہے،جس كا خلاصديد ہے كداللہ تعالى في اس مورة ميس بديان فرمایا کدانسان پڑے خسارے میں ہے اور کھائے میں ہے، کیونکداس کی عمر کا وقت مر رر باہے، اور جومہلت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ، وہ ہرآ ن گھٹ رہی ہے، البتہ اس خمارے سے بچنے کے لئے جار کام ضروری ہے، ایک ایمان لانا، دوسرے نیک عمل کرنا، تیسرے ایک دوسرے کوحق کی تھیجت کرنا، اور چو تھے ایک دوسرے کو مبر کی نفیحت کرنا۔ دوسروں کونیکی کی دعوت بھی ایک فریضہ ہے

لبذااس کے ذریعہ بین تایا جارہائے کہ کسی انسان کا اپنی ذات میں صرف ا بے عمل کو ٹھیک کر لیونا کانی نہیں ہے، بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک دوسروں کی

بھلائی چاہنا، اور دوسروں کونصیحت کرٹا، دوسرول کونٹ کی طرف بلاٹا، دوسروں کوصبر ك تلقين كرنا، يبعى اكي مسلمان كفرائض مين داخل ب،جس كواس سورة مين حق

کی نفیحت اور صبر کی نفیحت کہا گیا ہے، ای کو قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر امر پالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تعبیر کیا گیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف

كرتے ہوئے اللہ تعالى نے جكہ جكہ بيفر مايا كه بيده ولوگ جيں، جودوسر سے لوگوں كو

نیک کی تلقین مرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نمی عن

المنكريدوين كااك بزاعظيم باب ہے، يعني ايك مخفى كا دوسر كونيكى كى تلقين كرنا،

اور برائی ہے رو کنا۔

برائی ہےرو کئے کے تین درجات ایک مدیث شریف میں نی کر میم صلی الله علیه وسلم نے اس کی تعوری می تفصيل بيدبيان فرمائى بكد: مَنُ رَأَى مِنْ نُكُمْ مُنْ كُرًا فَعُلِيَهَا ثُوهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَسِلِسَسانِسِهِ ، فَسِانُ لُمُ يَسُعَطِعُ فَلِقَلْمِهِ ، وَذَاتِكَ اَصْعَفُ الْإِيْعَان. (مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان) لین تم بس سے کوئی تخص برائی ہوتے ہوئے دیکھے تواس کو جا ہے کہ اس کو اب باتھ سے رو کے ، آور اگر ہاتھ سے رو کئے کی قدرت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کورو کے، اور اگر زبان سے بھی رو کئے کی طاقت نہ ہو، یعنی اندیشہ اس بات كا ب اگرزبان سے اس كوروكوں گا، يا توكوں گا، يا برا كہوں گا، يا اس كى تقيد كرول كا توبه مجعة نا قابل برداشت نقصان بينجائ كا، تو الي صورت من دل بي باس كام كوبرا سمجے واور الله تعالى سے دعا كرتار ہے كديا الله! مجھاس برائى كوختم كرنے كى تو فتل عطا فرما۔ تين درج بريان فرمائے اور فرما يا كدرية تيسر اورجه إيمان كا كرورترين درجه ہے۔

پہلا درجہ صاحب اقتر ارکیلئے علاء کرام نے قرآن دسنت کی ہدایت کی روشی میں اس کی تفسیل یہ بیان فرمائی ہے کہ برائی سے دو کئے کے جوتین درجات ہیں، ان میں سے جو پہلا درجہ

مثلاً حاكم ب، اس كواس بات كى طاهت عاصل بكدوه برائى كو باته سروسك ب، اس كا فريف ہے كه اگركوئى برائى بورى بوتو اينے ہاتھ سے روك، ياكوئى محضم کی محکمہ کا ذ مددار ہے، اس کو وہاں اقتد ار حاصل ہے، اگر اس محکمہ میں کوئی برائی ہور ہی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے اختیار کو استعال کرتے ہوئے اس برائی كوروكے اور برانسان كوائي كريرانتدار حاصل ب،اپنے كر والوں ير، اپن بیوی پر،این بچن پرافتد ارحاصل ہے،البذا اگر کھر میں کوئی برائی مور ہی ہے تواس کوچاہے کہ استام تھے اس کورو کے، ہاتھ سے روکنے کا ایک موقع توبیہ وا۔ ظالم كظلم سے رو كئے كيلئے ہاتھ كااستعال دوسراموقع ہاتھ ہے رو کئے کا وہ ہے جہاں آپ کمی دوسرے انسان پرظلم ہوتا ہوا دیکے رہے ہیں،اورآپ کو غالب گمان بدے کداگر آپ طاقت استعال كريس كو آپ اس كوظلم سے بياسكيس معي، مثلاً ايك قوى بيكل آدى دوسر يكو بلاوجد بے گناہ اس کی بٹائی کرر ہاہے، اوروہ کو ورآ دی اس کے ہاتھوں بٹ رہاہے، آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ اس کمزور کو اس تو ی آ دی کے چنگل سے چیڑا لیں ،تواس صورت میں آپ کے ذیے واجب ہے کہ آپ اس مظلوم کواس طالم کے باتھوں ہے چیزا ئیں،لبذا جہاں انبان کو بیغالب گمان ہو کہ پس طاقت استعال کر

۔ کے مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچالوں گا، اور اس کے نتیج میں مجھے بھی کوئی بہت برا

ما قائل برداشت نقصان الحانانيس برو ما الوالي صورت مين افي طانت استعال

كر كے اس كوظلم سے بچائے۔ چورکو پکڑنے کیلئے ہاتھ کا استعال ایک فخص دومرے کا بال آپ کے سامنے چرار ہاہے، اور آپ کو غالب ملان بدے كدير الدرائى طاقت ہے كديس اس جور سے اس جز كوچھرالوں گا، اوراس چور کو چوری سے باز رکھ سکتا ہوں، تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ اس چورکو چوری ہے روکیں۔ بہرحال!اگر کسی دوسرے اٹسان برظلم ہور ہاہے،اورآپ كا الدراس وظلم سے بچانے كى طاقت بتو وہاں پر ہاتھ كا استعال كر كاس وظلم مسلمان کوبے یار و مدوگا رنہیں چھوڑ نا جا ہے ایک حدیث میں حضور اقد س ملی الله علیه وسلم في ارشا وفر مایا: ٱلْمُسْلِمُ أَنْحُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظُلِمُهُ وَ لَا يُسْلِمُهُ (ابوداؤد، كتاب الادب، باب المؤاخذة) لینی فیک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اپنے مسلمان بھائی بر ظلم كرتا ہے، اور نہ بى اس كوب يار و مدد گار چھوڑتا ہے، يعنى اس طرح نہيں چھوڑتا كدكوني ظالم اس برظلم كم تارب، اوريه بيضا بواتما شدد يكمارب، ايمانبيس كرتا، بلكه جب تك طاقت ب، اس وقت تك دوسر كوظم سے بچانا فرض ہے۔ بہر حال إيد دومواقع ہیں جہاں ہاتھ استعال کر کے برائی کوروکنا ضروری اور واجب ہے، اور سلمان کا نہ ہی فریضہ ہے۔ اِن دوموا قع کے علاوہ کو کی شخص کسی برائی کے اندر جتلا

(1) LY JO-145 ے، گناہ کے اندر بتلا ہے، اور آپ اس محض پر زبروی کر کے اس کواس برائی ہے روكيں توبيشر بيت كا تحرنبيں ہے،اس لئے كه آپ كواس پرافقد ارحام ل نہيں۔ برانی ہےرو کئے کا دوسرا درجہا ختیار کریں ہاں! اس صورت میں دوسرا درجہ آتا ہے، وہ یہ کہ زبان ہے اس برائی کو واضح کرنا، اور زبان ہے اس برائی کورو کئے کی کوشش کرنا، جس مے معنی ہے ہیں کہ آپ اس مخض کو سمجھا ئیں، فہمائش کریں، نصیحت کریں، اگر نصیحت قبول کرنے کا عالب ملن ہوتو زبان سے تھیجت کرنا واجب اور فرض ہے، مثلاً ایک فخص کسی ممناہ ك الدربتل ب، ياكونى المطاكام كررباب، اورآب كوغالب كمان يدب كداكر بيل اس کوعبت ہے، پیارے، شفقت ہے بتادوں گا، توبیاس گناہ ہے باز آجائے گا، تو اس صورت میں زبان ہے اس کور و کلنا واجب اور فرض ہے ، اگر آپ اس صورت میں اس کو زبان سے نہیں روکیں گے تو آپ کواریا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا مراہ ہوتا ہے، کیونکہ میمی آپ کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے۔ ز ہان ہے تھیجت فرض و داجب ہے مثلاً آپ ایک فخص کود کھورہ ہیں کدوہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہاہ، اور تادانی میں ایسا کرر ہاہے، اگر اس کوفلطی کے بارے میں بتادیا جائے تو وہ نماز فیک پر صنے گئے تو اس صورت میں اس کو بتانا واجب اور فرض ہے۔ یا مثلاً ایک مخض کی ممناہ کے اندر جٹلا ہے، یا تو اس لئے جٹلا ہے کہ اس کو پتہ بی ٹبیس ہے کہ میہ مناہ ہے، یا وہ جانتا ہے کہ بیر کناہ ہے، لیکن بے دھیانی کی وجہ سے مناہ میں جتلا





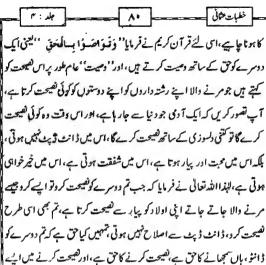

الفاظ استعال کروجس ہے دوسرے کی دل شکن ند ہو، دل آزار کی ند ہو، اورالیے طریقے اختیار کروجس ہے دہ اپنی تذکیل محسوب ند کرے، اب اگر جُمیع عام میں آپ نے کسی کو نصیحت شروع کر دی تو بیدؤلیل کرنے والی بات ہوئی کرتم بیکرتے ہو، بیا کرتے ہو۔لہٰذا اگر کسی کو سمجھا نا ہے تو اس کو خلوت میں سمجھا کو، تیار

سے سمجھاؤ، ایسے انداز سے سمجھاؤ جس کے ذریعہ وہ اپنی بھی محسوں نہ کرے، اپنی تذکیل محسوں نہ کرے، اور آپ نصیحت کے ذریعہ اپنی بڑائی طاہر نہ کررہے ہوں، مثلاً بیکہ بھائی ہم نے تواس بارے میں سنا ہے کہ شریعت کا بیتھم ہے، اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں تو بہت ہی انچھی بات ہے، اس انداز سے نصیحت کریں، البند

خطرات الكاني الماسية اگراس کے باوجود کو کی شخص برامات ہے تو پھر مانا کرے، لیکن اپنی طرف سے طریقہ صیح ہونا جا ہیے۔ نرمی ہے بات کہنی چاہیے بخق ہے نہیں آج ہمارے معاشرے میں جوخرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں ہے ایک خرابی رہمی ہے کہ اگر کسی دوسرے کوحق کی تھیجت کی جاتی ہے تو یا تو تھیجت تھے خہیں ہوتی، یا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، بیر پیغبروں کا طریقہ نہیں۔ دیکھئے! حضرت مویٰ اور

حضرت ہارون علیماالسلام کواللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجاتھا کہتم جا کرفرعوں کو ا يمان كى دعوت دو، وه فرعون جو كا فرتها، طالم تها، تكبر اور رعونت ركھنے والا تھا، آج

بھی ان صفات کے حامل کو کہا جاتا ہے کہ بیاتو فرعون بنا ہواہے ، وہ فرعون جوخدا کی کا دعویدارتھا،اس کے پاس جب حضرت موکٰ اور حضرت ہارون علیماالسلام کو بھیجا تو

ان کویه مدایت نامه دیا که: قُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى ﴿ وَهَا : ٣٣.

کہتم دونوں جاکر اس سے نرمی سے بات کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون جیسے ظالم و جابر کے بارے میں کہا جار ہاہے کہ جا کراس سے نرمی ہے بات

کرنا، ثاید وہ نصیحت مان لے، شایداس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوجائے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ وہ فرعون ماننے والانہیں ہے،اور آخرتک وہ بات نہیں

مانے گا، اور وہ خدائی کا دعو بدار ہے، کی صحیح بات کو سننے کا روادار نہیں، اس کے ا باوجود الله تعالى نے حضرت موی اور حضرت بارون علیہا السلام سے فرمایا كه تمبارا

ظبات من فرات من الم کام بیے کروی سے بات کرنا۔اورداعی کےول میں بیامید ہونی جا ہے کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے، لہٰذا دائی کا یہ کا منہیں کدوہ بیدد کیھے کہ یر شخص تو بالکل قابو ہے بابرے، بلدوا کی کے دل میں بامیدرتی جا ہے کہ شاید بدمان لے۔ لَعَلَمُهُ يُعَدَّمُو أؤ يَحْشَى نفيحت كالبغمبرانها نداز ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله عليه فرمايا کرتے تھے کہ تم حضرت موئی اور حضرت ہارون علیما السلام سے بزے مصلح نہیں ہو سکتے ، اور تمہارا مخاطب فرعون ہے بڑا گمراہ نہیں ہوسکتا، کیکن جب حضرت مویٰ عليدالسلام سے كہاجار ہاہے كرزى سے بات كرناتو آج تمہارے لئے يركيے جائز موگیا کہ لوگوں کے ساتھ گن کرتے چرد، لہٰذابات کبوتو نری ہے کہو، یے قرآن کر یم کا تھم ہے، اور پغیروں کا طریقہ بیہ ہے کہ خالفین تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، لیکن پیٹیمران کی گالیوں کا جواب گالی نے نہیں دیتے ، پیغبر برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ، پیغبرے کہاجار ہاہے کہ: إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَّ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قوم اپني ئيغبرے كهدرى ب كه تم تم كو پركدرے كا بيوقو ف يجھتے ہيں، اورتم کو جھوٹا سیجھتے ہیں۔ پیٹیبر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ جواب میں بیا کہتا تو پیوقون، تیراباپ بیوقون، تیرا دا دا بیوقون \_ اورتم جھے جھوٹا کہدرہے ہو، ارے تو

نظرات الألف المسلم المس حجونا، تيراباپ جمونا - ليكن پيغمبر كاجواب بيقاكه: يَا قَوْم لَيْسَ مِي سَفَاهَةٌ وَ لَكِيِّي رَسُولٌ مِّنُ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ١ ا مير عقوم! من بيوتوف نبيل مول، مجصتو الله تعالى في يدييام د ع کرتہارے پاس بھیجا ہے۔ان کی گالی کوایک واقعہ بنا کر اور اس کی تر وید کر کے جواب دے رہے ہیں کہ میں قو تمہاری خیرخوابی کے لئے تمہارے بروردگار کی طرف سے آیا ہوں، جا ہے تم مجھے گالی دو، یا جو پکھے کہو۔ لبذا پغیر بھی گالی کا جواب گالی ہے جیس دیتے۔ حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خوا مث ہر حال! پغیراندووت کے اندر تخی نہیں ہوتی، بلکداس کے اندر نرمی ہوتی ے،اس کے اندرمجت ہوتی ہے،اس کے اندرزب ہوتی ہے،ایک مدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که میرا دل بد جا ہتا ہے کہ لوگوں کو کولہوں سے پکڑ پکڑ کرجنم ہے نکالوں۔اس لئے کہ میں اپنی آٹھوں ہے لوگوں کو د کھر دا ہوں کہ لوگ جہم کی طرف جارہے ہیں، میں بدچا ہتا ہوں کہ کسی طرح کولی بحر بحر کران کو جنبم سے نکالوں۔ آ ب ان کی وجہ سے ممکنین اور پریشان ہور ہے ہیں ، يهال تك كدالله تعالى في ارشادفر مايا:

تك كدالله تعالى في ارشاد فرمايا: لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفُسَكَ أَنْ لا يَكُونُوا مُؤمِنِيْنَ (النعواء: ٣) كدكيا آب إلى جان كلادي عج اس فكر من كديدوك ايمان كون نيس

المبات المال لاتے ، اس لئے کہ آپ کو بیافکر گلی ہوئی ہے کہ میں کسی طرح اپنی قوم کو غلط راتے سے نکالوں ۔ ایک داغی کے دل میں میا کر پیدا ہونی جا ہے، تب وہ'' تو اصى بالحق'' اور'' تواصى بالصر'' كا الل فها ب- الله تعالى جميس اس كا الل بننے كى توفيق عطا فرمائے۔آمین ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے بھائی! جب بھی الی نوبت آئے تو بی ضروری ہے بیدل میں فکر ہو، اور خیر خوائی ہو، اور خیر خوائی کا طریقہ بھی ورست ہو، اور یاد ر کھئے کہ زبان سے جو د دسر شخص کواس کی غلطی پر متنبه کرنے کا معاملہ ہے،اس کے لئے حضورا قدس صلی الله عليه وسلم في أيك بهت بياراً اللوب اختيار فرمايا ب، آپ في فرمايا كه: ٱلْمُؤْمِنُ مِرُ آقُ الْمُؤمِن (ابودا دُر، كمّاب الأدب، باب في العمية) ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے۔ یعنی جس طرح آ دی جب آئینہ کے سامنے کھڑ اہوتا ہے، تو اس کو اپنا چہرہ سیج طور پر نظر آ جاتا ہے، اگر چہرہ پر کو کی

داغ دھبہ لگا ہوتو وہ آئینہاں کو بٹا دیتا ہے، کہتمہارے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، اس کوصاف کرلو۔ای طرح ہرمؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے، اس کو اپنا دھبہ نظر نہیں آر ہا تھا،تم نے اس کو بتا دیا، یہ آئینہ کا کام ہے، اور حمہیں اپنا دھبہ نظر نہیں

آر ہاتھا،اس نے تہمیں بتادیا، تواس نے تمبارے لئے آئینہ کا کام کیا۔

آئینه دوسرول کوعیوب نہیں بتا تا اس مدیث شریف کی تفریح می حفرت تھائوی رحمة الله علیه نے بدی پیاری بات ارشاد فر مائی ، فر مایا که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مؤمن کوآئینہ قرار دیا ہے، اور آئینہ کا کام یہ ہے کہ جو مخض اس کے مائے کھڑا ہے، ای کو اس کا عیب بتائے گا، دوسروں ہے کہتا نہیں چرے گا کہ فلاں کے اندر پرعیب ہے، بس صرف مائے کھڑے ہونے والے کو بتادے گا کہ تمہارے اندر پرعیب ہے، تمہارے اندر بيخراني ب، تمهار ي چير ير بيدواغ لكا بواب، يكن جب وه مخض آئيند ك سانے ہے ہٹ جائے گا،اور دوسر افخض اس کے سامنے آ کر کھڑ اہوگا تو وہ اس سے پیہ نہیں کے گاتم سے پہلے جو خض یہاں آیا تھا،اس کے منہ پردھبدلگا ہوا تھا۔ تم بھی آئینہ بن جاؤ حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے بتادیا کہ احرتم مجی کمی مؤمن کے اندرکوئی برائی دیکھوتو ای مؤمن ہے کہو، جیسے آئیندای ہے کہتا ہے، دوسرول سے کہتے مت چرو کہ فلاں کے اندریہ برائی ہے، فلاں کے اندریہ برائی ب، کونکہ بیغیبت ہے، اور دوسرول کی تذکیل اور تحقیر ہے، اس کو بدنام کرنے کا راستہ ہے، جوالیک مؤمن کا کام نہیں، لہٰڈاای ہے کہو، اور محبت ہے کہو، اور پیار د عامجھی کر و

عمی کر و اورساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ! میر، نے اس سے کہ تو دیا ہے، کنا اے اللہ!! ٹی رحمت ہے اس کے دل میں سہ بات ڈال دیں کہ وہ میری بات کو قبول کر لے ، کیا جدید ہے کہ تمہارے ڈرایعہ ہے اس کو اس برائی ہے نجات ل

جائے۔اللہ تعالی اپ قضل وکرم ہے اپنی رحت ہے ہم سب کواس پڑ مل کرنے ک

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

توفق عطافر مائے۔ آمین

رائی کورو کنے کی کوشش کرو تغیر سورہ عصر (۵)

يشخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تنقي عثماني صاحب مظلهم

ضط دتر تیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلا مک پبلشرز

جامع مجدبيت المكرم مقام خطاب كلشن ا تبال كراجي مهر فروري ۲۰۱۱ء تارخ خطاب قبل از فماز جعه وقت خطاب جلدتمبر س خطبات عثاني ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّتُ عَلَى إِبْرُهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدُ مُجيُدُ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعلَى إلى إِبْرَاهِيْمَ

إنَّكَ حَمِيُدٌ مُّجِيُدٌ

بسم الثدالرحن الرحيم

## برائی کورونے کی کوشش کرو

(سورة العمر: ٥).

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوْكُلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَّتْتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِيلً لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱهْهَدُأَنَّ مَيِّدُنَا وَنَبِيًّا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً - أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ • بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرُّحِيْمِ • وَ الْعَصْرِ • إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَسِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ . آمَسْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَولُنَا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ.

خطبات مثاني الله المعالم المعا مرصے سے چل رہا ہے، یا و دہانی کے لئے سورۃ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر چیش کرتا ہوں،اللہ تعالی نے فرمایا: زمانے کا تتم،تمام انسان خسارے میں ہیں، گھائے میں ہیں، سوائے ان کے جوابیان لائمیں،اور نیک عمل کریں،اورایک دوسرے کوخت کی نھیجت کریں،اورایک دوسرے کومبر کی تھیجت کریں۔ جس کا حاصل میہ ہوا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کواس کی زندگی میں جوعمر دی گئی ہے ، وہ ہرآن گھٹ رہی ہے،اس لئے اس کا خمارہ ہور ہاہے،اس خمارے سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار کام ضروری قرار دیے، جوانسان بیرچار کام کرےگا، وہ خسارے سے ڈکی جائے گا، اوراس کوخسارے کے بجائے نفع حاصل ہوگا، ایک ایمان لا نا، دوسرے نیک عمل کرنا، تبیرے ایک دوسرے کوخت کی تھیجت کرنا، چوتھے صبر کی ایک دوسرے کو الفيحت كرنابه استطاعت کی حد تک تبلیغ بھی ضروری ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہے، ہر ملمان جانتا ہے کہانسان کی نجات کے لئے بیدوڈوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی چیز جن کااس سورۃ میں ذکر فرمایا گیا ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ سکی انسان کا صرف اپنے آپ کوٹھیک کرلینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ذے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی مدتک حق باتوں کی اورصبر کی تبلیغ کرے، لینی مربیت کے احکام کی تبلیغ کرے، اور ان کو دوسروں تک پہنچائے، اور بیر صدیث پھیلے جمعوں میں میں نے آپ کو سنا کی تھی کہ حضور اقدیں سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

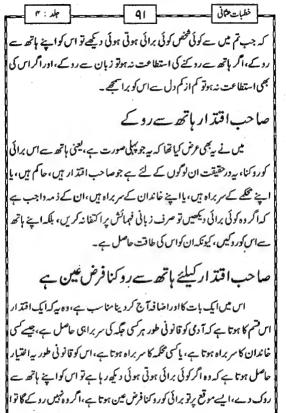

س کوابیا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے،روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا مرب

ے، زكاة نددين كا كناه مو<del>تا</del> بـ

خطبات حثاني ٢٠٠٠ اثر ورسوخ والے رہجی فرض عین ہے لیکن ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ کی فخص کو قانونی طور بر کمل اقتدار تو حاصل نہیں، کیکن اس کا اخلاقی اثر ورسوخ ا تناہے کہ اگر وہ اپنے اثر ورسوخ کو کا م میں لائے تو برائی رُک سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پرفرض ہے کہ اپنے اثر و رموخ کوکام میں لائے ،اس کی مثال ہیہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک علاقے میں پھھاوگ آبادیں، اور وہ لوگ سب ل جل کر دیتے ہیں، اور کم خض کوای علاقے کے لوگ ا پنا بڑا سیجھتے ہیں، قانونی طور پر تو وہ بڑانہیں، لیکن اس علاقے کے سب لوگ اس کی عزت كرتے بيں، اس كى بات مانے بيں، اس كى بات كووزن ديے بيں، اب اگر جداس کواس علاقه پر قانونی اقتدار تو حاصل نہیں ہے، کیکن اس کا اثر ورسوخ اتنا ب كداكر وه كوئى بات كبے كا تو لوگ اس كى بات مانے سے ا تكار نبيں كريں مكے، الی صورت میں اگر اس محلے کے اندر، یا اس آبادی کے اندر جہاں اس کو اثر و رسوخ حاصل ہے، وہاں کوئی برائی جور ہی ہے، پھروہ فحض اس برائی کونہیں رو کہا تو اس کے لئے بیرگناہ ہے،اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنا اثر ورسوخ کام میں لائے اوراس برائی کورو کے۔ فلیٹوں کی بونین کا *صدر بر*ائی کورکوائے مثلاً جیسے آج کل بہت سارے فلیٹوں پرمشمل ایک پلازہ اور ایک کمیا ؤیڑ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ رہے ہیں، اب مثلاً کو کی محض وہاں پر کوئی الخش تشم ک تصویر لا کر لگا دیتا ہے، جونو جوانوں کے لئے مخرب اخلاق ہے، اوروہ بروا



خطب عاني المال الم اس عبادت گز ارکو بھی ہلاک کردو ا كي حديث شريف ين آتا ہے كر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا کرایک بستی والے بہت ی برائیوں کے اندر جٹلاتھ واللہ تعالی کی سنت سہ ب ك عذاب سے بہلے ان كو عبيد كى جاتى ہے، اور ان كواصلاح كاموقع ديا جاتا ہے، کین جب لوگ اپی گراہی پرڈٹے رہیے ہیں تو بھرآ خرکاراللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب آجاتا ہے، تواللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، اور فلا ربتی کو پلید وو، تا که وه سب الاک جوجائیں، جرئیل امین علیه السلام نے عرض کیا کہ یااللہ! جس بستی کوآپ بلٹنے کا تھم دے رہے ہیں، وہاں آپ کا ایک ایسا بنده رہتا ہے جس نے پلک جھیکنے کے برابر بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی، وہ آپ کا عبادت گزار،اطاعت شعار بندہ ہے،اور جب میں اس بستی کو پلٹوں گاتو وہ بھی مارا جائے گا، الله تعالى فرمایا كه جاؤ، اس بستى كوپليك دو، اور اس عبادت كر ارسميت سارے انسانوں کو ہلاک کردہ، کیوں؟اس لئے کداگر چہ وہ مختص اپنی ذات میں تو عبادت گز ارتھا، لیکن میری نافر مانیاں جو پورے شہر میں ہورہی تھیں، اس کی وجہ ہے اس کے چہرے پر بھی بل نہیں آیا، بھی ان نافر مانیوں پر اس نے تا گواری کا اظبار بھی نہیں کیا،اس لئے اس کو بھی ہلاک کردو۔ ہم براُئی رو کئے کی کوشش نہیں کرتے لبذا جہاں افرادی طور پر قدرت ہو، یا جہاں لوگ لل کراجما کی کوشش کر کے کسی برائی کوروک کے ہیں، چربھی اس برائی کو ندروکیں توسب کے سب ممناہ گار





استعال کر کے بہت ی برائیوں کا سد باب کر سکتے ہیں، لیکن عارے دلوں میں اس

کام کی اہمیت نہیں ، دل میں اس کا اہتمام نہیں ، اور ہم یہ سمجھے ، وئے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات میں نمازی بھی پڑھتے ہیں،اورروزے بھی رکھتے ہیں، فج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور صدقات وخیرات بھی کرتے ہیں، اور بس انہی اعمال پر

نفيحت خيراخوابي كےساتھ ہو

کے ساتھ ہونی چاہیے، دلسوزی ہے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دوسرا آ دمی اس کے اندرا پی تو ہیں محسوں کرے، ایسے طریقے کوا ختیار نہیں کرنا چاہیے، قر آ آن کریم میں

لین سور ۽ عصر جميں بيد پيام دے دہی ہے کہ صرف ا تناعمل کا في نہيں ہے،

بات بھی پنہاں ہے کہ جو بھی نفیحت ہووہ خیرخوا بی کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمدرد ک

بكــُ " تواصوا بالحق" اور" تواصوا بالصر" برجمي عمل جونا جا بيه مال! ان الفاظ على بير

مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا:



ایک بزرگ کانفیحت کا انداز كيم الامت جعرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى رحمة الله عليه ك مواعظ میں پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ملنے والوں میں سے ایک مخص کودیکھا کہ ان کا یا عجامہ فخوں سے بیچے لنگ رہاہے۔اب حدیث شریف میں شلوار، یا یا عجامه وغیر و گوخنوں سے ینچے کرنے سے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ: مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ ٱلإِزَادِ فَهُوَ فِي النَّادِ (بخارى، كتاب اللباس، باب ما اسقل من الكميين فهو في النار) لین شلواراور پا عجامه کا جوحصه مخنوے بنچے ہوگاوہ جہنم میں جائے گا،اور ب ايا كناه بلذت ب جوآج كل بور عماشر عين بهيلا مواب ببرطال! ان ہزرگ نے ای شخص کودیکھا کہ اس کی شلواریا پائجامہ فخوں سے بینچ جارہا ہے، اب اگران کو براہ راست نو کتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ وہ اس کواپی تو ہیں سمجے، این او پر حملہ سمجے، اس لئے ان بزرگ نے بیطریقد اختیار کیا کہ اس مخص سے کہا کہ بھائی! میری ایک ضرورت ہے، اگرآپ پورٹی کردیں تو بڑی مہر بانی ہوگی۔ وہ بیکہ

جب میں لباس بہنتا ہوں تو میرا یا مجامہ بعض اوقات خود بخو دمخنوں سے یٹیے لئک

کھڑے ہوکر دکھاتا ہوں، آپ ذرا دیکھ کربتادیں کہ میرا یا ٹیجامہ فخوں سے بنچ تو نہیں ہے۔اس طرح اس معاملہ کو اپنے اوپر لے کریہ مسئلہ بتادیا کہ یہ چیز جائز

چا تا ہے،اور مجھےا حساس نہیں ہوتا،اور بعض اوقات مجھے نظر نہیں آتا،اس لئے میں



نظبات مثان الما میں تشریف لے گئے ، اوربستی والوں سے کہا کہ یہ مجداللہ تعالیٰ کا گھر ہے ، اوراس طرح بيمجدويوان يرى ب، اوردهول منى سى بيمجدائى موئى ب،اس كوصاف كرنے والابھى كوئى نہيں، آپ لوگ ماشاء اللہ مسلمان ہيں، لبندا آپ لوگ اس مجد کوآبادکرنے کی کوشش کریں۔ نواب صاحب كونما زكيلئے راضي كريں آپ کی بات س کرایک صاحب نے کہا کہ بات دراصل باے کہ ہم سب لوگ کاشکار ہیں،اور ہار ہے نواب صاحب کا ایک محل ہے،اور وہ نواب صاحب اس محل میں رہتے ہیں، آپ جا کرنواب صاحب کواس کام کے لئے راضی کریں، اگر وہ راضی ہو گئے ، اور مجد میں آنے لگے تو ساری بستی ٹمازی بن جائے گی ، مولانا صاحب نے بوجھا كدان نواب صاحب كا كمركمان ع؟ لوكون نے بتاديا، چنانجد نواب صاحب کے گر تشریف لے گئے، جانے سے مہلے اللہ تعالی سے دعاکی کہ یا الله! میں نواب صاحب کے پاس جار ہاموں، آپ میرے دل میں ایک بات ڈال دین کہ میں جا کراس کے ذریعہ اس کو نصیحت کروں ، اور وہ بات اس کے دل میں اتر جائے، چنانچ آپ نے جائے نواب صاحب ہے کہا کہ آپ کی بہتی میں ایک مجد ہے، بیمبحدوریان پڑی ہے،آپ ماشاءاللہ مسلمان میں،اگرآپ مبحد میں آجایا كري توآپ كا اقداه يربتى كمار عادك آياكري كم، اور پرسارى بتى والوں کے نماز پر صنے کا ثواب آپ کے نامدا عمال میں تکھا جائے گا، اس لئے آپ مجدیں جا کرنماز پڑھالیا کریں۔

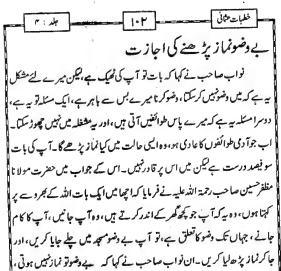

جائے، جہال تک وصو کا سس ہے، تو اپ بے وصو مجد س سے جایا ہریں، اور جاکر نماز پڑھلیا کریں۔ان نواب صاحب نے کہا کہ بے وضوتو نماز نہیں ہوتی، آپ بیکیے کہدر ہے ہیں کہ بے وضو پڑھلیا کرو۔مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں کہدر ہاہوں، آپ میرے کہنے ہے بے وضو مجد میں چلے جایا کرو، آپ کو دیکی کر گاؤں کے لوگ محبد میں آجایا کریں گے۔اب نواب صاحب کے پاس کوئی جارہ

نہیں تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں کل ظہر کی نماز سے مجد بیں جایا کروں گا، نواب صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد مولانا صاحب واپس مجد میں تشریف لے آئے، اور آگردور کھتیں پڑھیس، اور تجد سے بیں جا کرخوب روئے اور دعا کی۔

یا اللہ! میر ہے بس میں اتنا ہی تھا لوگوں نے مولانا صاحب ہے کہا کہ حضرت! آپ نے آج مجیب معاملہ

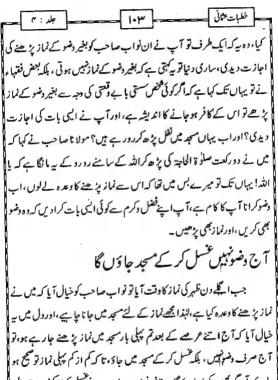

جائے، آگے پھزدیھا جائے گا، چنانچہ نواب صاحب نے عسل کیا، کپڑے تبدیل كتى ، فوشبولگائى اور مجدين نماز كے لئے يہن كتے ، نماز اداكى ، نماز اداكرنے ك

بعد جب واپس اُهر پینچ تو دل کی کا نتات ہی پلٹ چکی تھی، اور انتلاب آچکا تھا، اور پھرطوا کفول کا سلسله، وه نسق و فجور کی زندگی سب ختم کر دی۔

وهمسجدآ بادجوگئی اب جب مجد میں نواب صاحب آنے ملکے تو بستی کے لوگ بھی مجد میں آنے لگے، اور مجدآ باد ہوگئی۔ بہر حال! قرآن کریم بیہ جودعوت وے رہاہے 'اُدُخُ اللي سَبِيْل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ "(الحل:١١٥) كر حكمت ك ساتھ لوگوں کو اللہ کے راہتے کی طرف وقوت دو، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے کا طریقہ مح مو، مدردی کا مو، داسوزی کا مو، فیرخواتی کا مو، اور الله تعالی کی طرف رجوع کر کے ہو، تو پھراللہ تعالیٰ بندوں کے ول میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں،جس سے سامنے والے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی اینے فضل وکرم ے اپنی رحت ہے ہم سب کواس رعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

(ظبات الألفات الألفات الألفات الملاء)

## امت محربه

کوانسانیت کی بھلائی کیلئے پیدا کیا گیاہے تغیر سورۂ عصر (۱)

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب مظلهم

ضط وترتیب محرعبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز

جامع مسجد ببيت المكرّم مقام خطاب مكلشن اقبال كراجي ۱۸ رفروری ۱۱۰۱ء تاریخ خطاب قبل ازنماز جمعه وفت خطاب جلدنمبر سم خطبات عثاني اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّيْتَ عَلَى إِبْرُهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ

كَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ

إنَّكَ حَمِيدٌ مُحِيدٌ

خلبات مثانی احد : ۳

بسم اللدالرحن الرحيم

## امت محمريه

كوانسانيت كى بھلائى كىلئے بيداكيا كيا ہے

(سورة العصر: ٢)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُبَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱلْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنتِ ٱعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ بِهِ اللُّهُ فَلاَ مُسِلًّا لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ، وَاشُهَدُانُ لَّاإِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيُكَ لَهُ، وَاَشْهَدُانَ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَـوُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً - آمَّا بَعُدُ فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • وَ الْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ . إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ . آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُريْم ، وَلَمْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِيْنَ .

1. A jir - Lib بزرگان محرم و برادران عزيز إيه سورة العصر ب، جيكابيان بچيل كلي جمعول ے چل رہاہے، اس سورة كاتر جمديہ ہے كه بارى تعالى فرماتے بين كه زمانے كى فتم، یاوقت کی قتم، تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، موائے ان کے . جوایمان لائیں، اور نیک ممل کریں، اور ایک دومرے کوحق کی هیجت کریں، اور ایک دوسرے کومبر کی نفیحت کریں۔ گویا کہ نقصان سے بچنے کے لئے چار چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، ایک ایمان، ایک عمل صالح، بینی نیک عمل، تیسرے ایک دوسرے کوخن کی تقیحت کرنا، اور چوتھے ایک دوسرے کومبر کی تقیحت کرنا، حق اور مبری تفصیل انشاء الله اً رالله تعالی نے زندگی دی تو بعد میں و من کروں گا۔ فرض عين كالمطلب جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس سورة میں الله تعالى نے بتایا ہے کہ انسان کی نجات کے لئے اور نقصان سے بچنے کے لئے صرف اپنے آپ کو نیک ہنالینا کانی نمیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا انسان کی نجات کے لئے ضروری ہے، میں نے بدعوض کیا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں د دسرے کوختی بات پہنچا نا اور برائی ہے رو کنا انسان کے ذمہ فرض مین ہوجا تا ہے، فرض میں اس فرض کو کہتے ہیں جو ہرخض کے ذمہ فرض ہے، جیسے نماز ہر محض پر فرض ب، اور ایک کی نماز دوسرے کے لئے کانی نیس ہو عمّی ، برایک کے ذرا لگ نماز

فرض ہے،ای کوفرض عین کتے ہیں،البذاالی تبلنج ودعوت،اور کسی کواچھائی کی تاکید

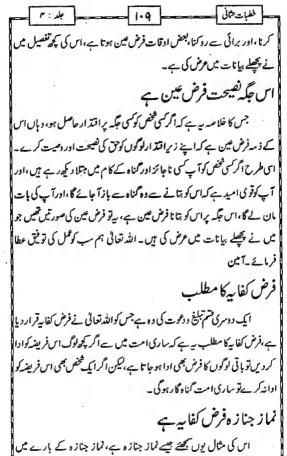

مريعت نے يہ محم ركها ب كه يه فرض كفايد ب، يعنى اگر بجه لوگ بھى ميت ير نماز جنازہ پڑھکیں گے،تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہوجائے گا،لیکن اگرایکے مخص بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو پوری امت گناہ گار ہوگی ، فرض کریں کہ ایک محلے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا ، اس محلے کے اوگوں کے ذیہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس مسلمان کی نماز جناز ه ادا کریں ، اب آگرتین جارا فراد نے اس کی نماز جناز ه ادا کرلی، تو سارے محلے والوں کی طرف ہے وہ فرض ادا ہوجائے گا، اور اگر کو ئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تواس محلے کے سارے لوگ گناہ گارہوں گے۔ اسنت كفابيركا مطلب فرض کفایہ کی طرح ایک' سنت کفایہ ' ہے ، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، بیآ خری عشرہ کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، اسکا تھم بھی یہی ہے کہ اگر محلے کی مجد میں آب ، آ دی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی طرف ہے وہ سنت ادا ہوجا کیکی ،کیکن اگر کسی مجد میں ایک آ دمی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے محلے والے ترک سنت کے گناہ گارہو نگئے ،اسکوسنت کفایہ کہتے ہیں۔ عام لوگوں کو بلنے ودعوت فرض کفایہ ہے بہرحال! وعوت وتبلیغ کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی ساری امت کے ذمد دعوت و تبلیغ واجب تو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرلیں گے ووہ فریضہ ادا ہو جائے گا ، وہ دعوت وتبلیغ پیہے کہ اجٹما می طور پرلوگوں کو وین کی تعلیم دینا،اوران کو دین کی طرف بلانا، حیا ہے وہ وعظ کے ذریعہ ہو، یا تقریر

نظبات مثمانی ال کے ذریعہ ہو، یاتح ریکے ذریعہ ہو، یالوگوں کے گھروں پر جا جا کران کو دینی بات يبنيانا مو، كويا كدعوى دعوت اورعوى تبليغ كاجومجى طريقه مو، چابيم سلمانو س كوعمل کی دعوت دی جار ہی ہو، یا غیرمسلمول کو اسلام کی دعوت دی جار ہی ہو، اس طرح عموی دعوت و تبلیغ کرنا فرض کفامیہ ہے ، لبڈا ہرعلاقے میں ہر محلے میں پچھ لوگ ایسے ہونے چاہئیں جواس عوی دعوت کا کام انجام دے رہے ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلارہے ہوں، تا کہ بیفرض کفاریسب کی طرف سے اداموجائے۔ امت محدیه 'بهترین امت'' یہ بات قرآن کریم نے بڑے مجیب اندازے بیان فرمائی ہے،امت محمریہ ے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: كُنتُسمُ خَيْسَ أُمَّةٍ أُخُورِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ ﴿ آلَ عَمَوانَ ؛ ١١٠) فرمایا کہتم بہترین امت ہو''امت'' ہےمرادوہ توم ہوتی ہے جس کی طرف كى نى كو بعيجا جاتا ہے، مثلاً حضرت موى عليه السلام كى ايك امت بھى ، حضرت عيسى عليه السلام كي آيك امت تقي ، مختلف انبياء كرام كي مختلف امتين ہوتی رہی ہیں۔اللہ تعالی فرمارہے ہیں کدان تمام پیچلی امتوں کے مقابلے میں تم سب ہے بہترین امت ہو۔ای وجہ سے حدیث شریف میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا: نَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ

كمهم يعنى امت محمر يعلى صاحبها الصلؤة والسلام الرچدآ ي توسب سے

آ خر میں کین بیامت تمام مچھلی امتوں پر سبقت لے گئی ہے، زمانے کے اعتبار ے بدامت سب ہے آ فر میں ہے، لیکن درجہ کے اعتبار سے بدامت پہلی ساری امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ می<sup>حض</sup>ورا کرم، خاتم الانبیاء، محم<sup>ر مصطف</sup>ی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپتمام انبیاء کے سردار تھے آپ کا معاملہ بھی بہی ہے کہ آپ تمام پیغیروں کے بعدسب سے آخریس اس دنیا میں تشریف لا کے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو' سید الانمیاء' بنایاءتمام انمیاء كرام كاسردار بناياء اورتمام المبياء كرام ميسب سے افضل آپ كوتر اردياء آپ كا درجة تمام انبياء كرام يسب سے اعلى ب، اى طرح آپ كى امت كا حال بك وہ آئی تو آخر میں ہے،لیکن درجہ کے اعتبار ہے،اوراپنے مقام کے لحاظ ہے تمام عجيى امتول برفوتيت ركمتى ب،اس كي فرمايا: كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ بُّنهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ (آل عمران : ١١٠) آ محے بہترین امت ہونے کی ایک وجہ یہ بیان فرما کی کرتم وہ بہترین امت ہو،جس کو دوسر بے لوگوں کے لئے ، یعنی تمام انسانیت کے افراد کئے لئے اس کو پیدا كيا كيا ہے، يعنى تم صرف اپنے لئے پيدائيس كئے محمة كدبس اپنا جھلا ديكھو، اور مطمئن ہوجا و جہیں، بلکمتہیں پوری انسانیت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری زندگ کے مقاصد میں بدیات شامل ہے کہتم صرف اپنا بھلانہیں دیکھو مے، بلکہ



رے ہوئے ہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم خمود کے لئے تشریف لائے تھے، قو گذشتہ انبیاء کرام مخصوص علاقے ، اور مخصوص قوم کے لئے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ بورکی انسا نبیت کیلئے بیٹیمبر شخصے

کین حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کو جب سب سے آخر میں بھیجا گیا تو آ پکو ساری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، فرمایا گیا :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ﴿ (الاعراف: ١٥) والوں کے لئے نہیں، جہاں آپ بیدا ہوئے ،صرف جزیر ہورب کے لئے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لئے آپ کو پینمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ایک اور جگه پر فر مایا که: وَ مَاأَرُسَلُنكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا ﴿ (السا : ٢٨) كه بم نے آپ كو تمام انسانوں كے لئے خوشخرى سانے والا بناكر اور

ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ کی بعثت تمام انسانوں کے لئے ہے، وہ چاہے کہیں کا رہنے والا ہے، جا ہے وہ کسی بھی براعظم کا باشندہ ہو۔تو جس طرح نبی کریم

بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

انسانوں کے فائدے کیلئے پیدا کی گئی ہے

أنحرجت للناس مینی بیامت بھی تمام انسانوں کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے، تا کہ بید

امت الي عمل سے ، اپني وعوت سے ، اپني تبليغ سے، الي كردار سے سارى انسانیت کو بھلائی کا بیغام دے، اس لئے بیامت پیدا کی گئی ہے۔ پھرآ کے اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے،اس کا مطلب میر

تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُو ﴿ آلَ عِبرانَ : ١١٠)

اے اوگوا میں اللہ کا پیفیرین کرتم سب کے پاس آیا ہوں۔صرف عرب

صلی الله علیہ وسلم کوساری انسانیت کے لئے پیغیر بنایا،ای طرح آپ کی امت کے

طلبات مثان المات ا وہ فائدہ یہ ہے کہتم دوسرول کو بھی نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیے ہو، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ بیامت محمد میر کی خصوصیت بیان کی مٹی ہے، ادرعلاء کرام نے اس آیت کے تحت بیفر مایا ہے کہ جب الله تعالی نے نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم پر پورا کرديا ، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہيں ، آپ کے بعد نبوت کا ورواز ہ بند کر دیا گیا، وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ،تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی الله عليه وسلم كي امت كوانبياء كا وارث اورانبياء كا قائم مقام قرار ديديا، اورآپ كي

امت کو بیفریضہ سونپ دیا گیا کہ جوکام پہلے انبیاء کرام علیم السلام کرتے آئے تھے، اے امت محمدیہ! اب وہ کام تہمیں کرنا ہے، پہلے انبیاء علیم السلام لوگوں کو دین کی

دعوت دیا کرتے تھے، ان کو بھلائی کی تلقین کیا کرتے تھے، برائی ہے رو کتے تھے،

اب بد کام بحثیت مجموع تههیں انجام دینا ہے، لہٰذا امت محمد یہ بحثیت مجموع یعنی

پوری امت انبیاء کے قائم مقام ہے، گویا کہ انبیاء کا فریضہ اس امت محمدیہ کے ذمہ عا ئد ہو گیا۔

کیکن بیکا م فرض کفایه بناویا لیکن جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ امت محمریہ پر بحیثیت مجموعی بیذ مدداری

ڈ الی گئی ہے، اور اگر اس کا بیر مطلب ہو کہ ہر ہر فرد پر بیفریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ

ساری دنیا کواسلام کی دعوت دے ، پھرتو ہید دعوت دیناہر ہر محفص پراس طرح فرض ہو

جائے گا جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہےتو پھرلوگ مشکل کا شکار ہوجا کیں گے،

ہرایک آدمی کے پاس بیموقع نہیں ہوتا، اور برآ دمی کی استطاعت میں بینہیں ہوتا

ب كروه النيخ آپكواس كام كے لئے وقف كردے، لہذا الله تعالى نے امت محمد يد کو بحثیت مجموعی انبیاء کا قائم مقام قرار دینے کے بعد ، اوران کے ذمتیلی ووعوت کا فراین ما کد کرنے کے بعد میچھوٹ دیدی کہ: وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَلْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو (العمران: ١٠٥٠) یعنی ہم ینہیں چاہتے کہتم میں سے ہم ہر فردید کام ای اندازے کرے جس طرح انبیاء علیم السلام کیا کرتے تھے، لیکن تم میں ہے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہے جولوگوں کو خیر کی دعوت دے، ای لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 'مین کھنم'' کا لفظ استعال کر کے بیچھوٹ ویدی کہتم میں ہے پچھ لوگ ضرور موں۔اس کا م کو فرض میں بنانے کے بجائے فرض کفا ہے بنادیا ، اگر پچھاوگ بیکا م کررہے ہوں گے تو كم ازكم فريضه ساقط موجائ گا، ليكن اگر ايك آ دى بھى بيكام كرنے والا نه موتو ساری بنتی ،سارے شہر کےلوگ ،اورساری امت مناہ گار ہوگی۔ وه عبادت گز ارشخص بھی ہلاک کردیا گیا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سے واقعہ سنایا تھا کہ کی بہتی کے لوگ عُناہوں میں بتلا تھے، اللہ جل شانہ نے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کوعذاب نازل کرنے کے لئے کہاتو حضرت جبرئیل نے کہا کہ اس بستی میں توایک آ دمی بہت نیک ہے، اوراس نے آپ کی جھی بھی نافر مانی نہیں کی ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو ہی ہلاک کردو،اس لئے کہ وہ مخض برائی ہوتے ہوئے دیکھر ہا تھا،اوراس کے



نظبات من أن المال جعد میں اس بارے میں عرض کروں گا۔ ہردور میں بیفرض کفا بیادا ہوتار ہا لیکن فی الوقت اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ المحمد لله، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری امت میں ہر دور میں، ہر زبانہ میں اس فرض کفار کو ادا کرنے والے موجودر ہے ہیں، کو کی زبانداس سے خالی نہیں ہوا، اور بدامت محدید کی خصوصیت ہے، محابہ کرام سے لے کرآج تک الحمد للله بيفرض كفائيكى ندكى درہے ميں ،كى نه تحمی صورت میں ادا ہوتا رہا ہے، اور فتلف لوگوں نے بیسعادت حاصل کی ہے، مخلف طریقوں سے حاصل کی ہے، اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کواپی بارگاہ میں ا شرف قبول عطا فر مائے۔ آمین اس دین کی حفاظت کا ذیمہ اللہ نے خودلیا ہے آج کے دور میں ایک بینی آنت آگئ ہے کہ آج اگر کو کی صحف رعوت کے

نام سے تبلیغ کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو ضروری سجھتا ہے کہ اب تک

وعوت وتبلیغ کے سلسلے میں جو کوششیں ہوئی ہیں، ان کو کا لعدم قرار دے، اور ان کی برائی کرے کہ آج تک بھی کمی نے تیج طریقے پر کام ٹیس کیا، آج میں تیج طریقے پر

اس کام کو لے کر کھڑا ہوں۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ارے اللہ تعالیٰ نے اس

دین کی حفاظت کا ذمہ خودلیا ہے، اور اس کے لئے اس امت محمد بیکو پیدا کیا ہے،

مديث شريف مين آتاب كه:

(هرمنثور، ج: ۱ .ص: ۱ ۳۲) إنَّ اللَّهَ يغرس في هذا الدين غرسًا

خطبات ممانی الم بعن الله تعالى اس وين كوقائم ركھنے كے لئے، اس كو پھيلانے كے لئے پودے لگاتے رہے ہیں، ہردور میں اگائے ہیں۔ لبذا کس کے کام کی جس باقدری نہیں کی جاسکتی، کسی کے کا م کو بھی کا احدم نہیں کہا جاسکتا، الحمد للہ، ہر دور میں میچ آخری دور میں' دتبلیغی جماعت'' بیرکام کررہی ہے اورالحمدالله ، الله كفضل وكرم سے آج كے اس مجے كر رے دور يس بھى يد فریفنہ کسی نیکس شکل میں بیامت انجام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسکی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، آمین \_ اور اس آخری دور میں ہمارے حضرت مولانا محمہ الیاس صاحب رحمة الله عليه كوالله تعالى نے اس كا خاص جذبه عطا فرمايا تھا، ان كے سينے میں ایک آگ بھر دی تھی ،اس کے نتیجے میں تیلیٹی جماعت وجود میں آئی ،اورالحمد لله آج دنیا کے چے چے پر اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام اس جماعت نے پھیلایا ہے، یہ جماعت اس کام میں حکی ہوئی ہے۔ میں تو سجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لئے اس وقت اس فریضہ میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہی ہے۔ اس جماعت کا فائدہ غالب ہے بعض لوگ اس جماعت پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس جماعت میں فلال خرابی ہے، فلا اخرابی ہے، فلا اس کمزوری ہے۔ ارے بھائی!اس ونیا میں انہیا علیم السلام کے بعد کو کی شخص معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور کوتا ہیاں بھی ہوتی ہیں،اور جب کا مچیل جاتا ہے تو اس میں افراط اور تفریط ہمی ہوتی ہے،

علمبات الأه المعالم ال لیکن دیکھنا یہ جاہیے کہ بحثیت مجموعی اس جماعت سے فائدہ زیادہ پہنچا ہے، یا نقصان زیادہ پہنچاہے،الحمد ملند،اس جماعت کے فائدے کاعضر غالب ہے، تجربہ

اوراس پڑمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے،اور دوسروں تک بات پہنچانے کا سلقہ بھی آتا ہے، لبذا میں سی محتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لئے اس جماعت ہے تعلق رکھناا ہے وین کے تحفظ کے لئے ، اور سورۃ العصر کی بدایت برعمل کرنے کے لئے نہایت مفیداورنہایت ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ اینے نضل وکرم ہے اس جماعت کو

و آخر دعرانا ان الحمد لله رب العلمين

یہ ہے کہ الحمد للہ، اس جماعت میں شامل ہونے سے لوگ خود بھی دین سکھتے ہیں،

مزیدتر قی مطافر مائے ۔ آمین

شُخ الاسلام حضرت مولا نام**فتي محرّثق عثّاني صاحب برظلهم** 

محمرعبدالله میمن میمن اسلامک پیبلشرز

صبط وترتبيب

جامع مجدبيت المكرم مقام خطاب كلشن ا قبال كراجي ۲۵ رفروری ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب قبل ازنماز جمعه وتتفطاب جلدنمبر س خطبات عثاني اللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مُحِيُدٌ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعلَى إل إِبْرَاهِيْمَ انُّكَ حَمِيدُ مُجِيدٌ

بم الثدارحن الرجيم

## نفیحت کا موقع تلاثی کرتے رہو

(سورة العصر : 2)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْعَقْفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَـلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَلُومِنْ سَيَّعْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ بِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِلِّ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً - امَّا بَعُدُ فَاعُوُذُ بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • وَ الْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالْحَبْرِ . آمَنُتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُويْم، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزيز! السلام عليم ورحمة الله و بركانة ، سورة العصر كا

نائ المرابع ال بیان کا فی عرصے ہے چل رہا ہے، اس سورۃ کا ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: ز مانے کی تئم، تمام انسان خسارے میں ہیں ،سوائے اس کے جوابیان لائے ، اور نیک عمل کرے، اور ایک دوسرے کوئٹ کی نصیحت کرے، اور ایک دوسرے کومبر کی نفیحت کرے۔ خسارے سے بچنے کیلئے اتنا کافی نہیں بات بیچل ربی تھی کہ جس خسار ہے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں فرمایا ہے،اس سے بیچنے کیلیےصرف اتنا کافی نہیں کہ آ دمی خودٹھیک ہوجائے ،اورخود رین کا پابند ہوجائے، بلکہ بہمی اس کی ذمدداری ہے کہوہ دوسروں کوا پی کوشش کی حد تک حق بات پیچانے کاراسته افتیار کرے، اور برائیوں سے روکنے کی فکر کرے۔ دین کی بات پہنچانے میں غفلت برت رہے ہیں آج کل ہمارے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، بہت ہوگ ایسے مین جوالحدالله، ای ذاتی زندگی می دین کے احکام برعمل کرنے والے ہیں، ثماز، روزہ، حج، زکا ۃ ، دغیرہ سب پراللہ کی تو بنتی ہے عمل کرتے ہیں ، لیکن اپنی ڈات کی حد تک محدود ہیں، اور اینے زیر اقترار، اینے بیوی، بچوں اور گھر والوں کو، اینے اعزہ واحباب کو، این طنے جلنے والوں کو،حق کی بات پہنچانے سے بالکل عافل ہیں، ایسے مواقع ملتے ہیں جن میں انسان ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچادے،

یں، ایسے سوال سے ہیں میں اسان ایک اپنی بات دوسروں تک چاہوے، اور چھ پیڈئیس کدکون ی بات کس وقت دوسرے کے دل پراٹر کرجائے ،اوراس کی

زندگی میں انقلاب آجائے۔ ہمیں ایسے مواقع کے ہیں، کیکن ہم لوگ چونکہ اس

نظبات عن المحال طرف سے فقلت میں بتا ہیں ، اور ہم یہ بچھتے ہیں کہ ہم اپنا کا م میک کرر ب ہیں ، ہمیں دوسروں سے کیا غرض ،لہذا مواقع ملنے کے باوجودہم اچھی بات دوسروں تک پیچانے سے محروم رہتے ہیں ،اورقر آن کریم کی اس ہدایت پڑھل نہیں کرتے۔ اییالتخص مواقع ڈھونڈتا ہے جس مخض کے دل میں اللہ تعالی دین کی لگن اور دھن پیدا فرمادیتے ہیں ، وہ قدم قدم پرایے مواقع ڈھونڈ تا ہے، کہ وہ کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچادے۔ اور جب کوئی موقع مل جائے تو اس موقع کوغنیمت مجھ کر، بہتر سے بہتر عنوان ہے، بہتر سے بہتر اسلوب کے ذریداس کونسیحت کرنے کی کوشش کرتاہے۔ اینے خوابول کی تعبیران سے پوچھنی جاہیے قرآن کریم میں حضرت بوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے،حضرت یوسف علیہ السلام کوان کی پاکدامنی کے جرم میں جب قید میں ڈال دیا گیا،اورکی سال تک وہ جیل میں قیدر ہے،ای جیل میں دونو جوان مجی آئے،وہ نو جوان ملمان بھی نہیں تھے، لیکن حفرت بوسف علیدالسلام کے چہرے مہرے کود مکھ كرسجه كئ كديكوكى نيك آدى ب، للذاان سے بميں اپنے خواب كى تعبير يوچمنى جا ہے، چنانچہ ان دونوں نو جوانوں نے اپنے اپنے خواب بیان کئے ، اورایک نے ا پنامیخواب بیان کیا کہ میں نے بید یکھا کہ میں شراب نجوڑ رہا ہوں، اور دوسرے

نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے بیدہ یکھا کہ میرے سر پرروٹیاں رکھی ہیں، اور پرندے آگران روٹیوں کو کھارے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعییر پیدنہیں، ہم آپ

خطبات مثاني المعالم ال ے ان خوابوں کی تعبیر پوچھنا جا ہے ہیں۔ خواب کی تعبیر سے پہلے میری بات س لو الله تعالیٰ نے حضرت بوسف علیہ السلام کوخواب کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نو جوانوں سے کہا کہ خواب کی تعبيرتوانثاء الله مينتهين بتادول كاءاور الله تعالى في مجھے ميلم بھى عطافر مايا ہے كتمهار بي ياس جو كھانا آنے والا ہے آنے سے مبلے ميں تمهيں بتا سكتا ہوں كدكيا کھانا آئے گا؟ خواب کی تعبیر بتائے سے پہلے میری ایک بات س لو، وہ بد کہ جن لوگوں نے جو مختلف دیوتا اور خدا بنار کھے ہیں اور لوگ ان کی پوجا کرر ہے ہیں ، کیا یہ بت خدا ہو سکتے ہیں؟ یا خداا یک ہی ہے جو واحد القہار ہے۔ اً اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (يوسف: ٣٩) إِنِّي رَكُّتُ مِلَّةَ قَوْم لَّا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ رِوسَف : ٣٥) یہ جولوگوں نے متفرق خدا بنار کھے ہیں ، کیا یہ بہتر ہیں ، یا وہ اللہ بہتر ہے جو واحدالقهار ہے۔ میں نے تو ایسے لوگوں کے دین ک چھوڑ دیا ہے جواللہ پرایمان نہیں رکھتے ، میں نے اپنے آباء واجداد حضرت ابراہیم حضرت المحل اور حضرت یعقوب علیم السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ بات کہنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا میں تمہار بےخواب کی تعبیر تو بتادوں گا، لیکن پہلے میری بات تو س لو کہ ہیہ لوگ جوشرک کے اندر متلا ہیں، خدا کیلئے اس سے باز آ جا کیں، اور تو حید کا راستہ

ایک ہی جملہ سے انسان کی کا یہ بلٹ جاتی ہے۔ حارے ایک ہزرگ حضرت بابا مجم احسن صاحب رحمة الله عليه ، الله تعالى ان كروجات بلندفر مائ ، آمين \_ درويش

صفت انبان سے، ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں آزاد منش قتم کا

كى كام كے لئے حفرت بابالجم احسن صاحب كے پاس ملنے كے لئے مكتے، اور

میں اپنا قلم و ہاں جھوڑ آیا ہوں بتم جا کران سے میر اقلم لے آؤ، میں قلم لینے کے لئے ان کے پاس گیا، اور سوٹ بوٹ کے اندر تھا، میں نے جاکر کہا کہ فلال ہزرگ يهال تشريف لائے تھے، وہ اپناقلم يهال چھوڑ گئے تھے۔ حضرت بابا صاحب نے

انسان تھا، دنیا دازی کے کام میں نگار ہتا تھا، میرے ایک بزرگ تھے وہ ایک مرتبہ

و ہاں پر اپنا تلم چھوڑ آئے ، مجھےان بزرگ نے بھیجا کہتم بابا مجم احسن کے پاس جاؤ ،



عصے کی وی حکدیت سنا و محدثین محمد اللہ علیہ، بڑے او پنج در بے کے محدثین میں سے ہیں، محارح سند میں ان کی روایتیں موجود ہیں، شروع شروع میں بالکل

خطبات مثانی الم آ زادمنش اورآ واره انسان تهر، ایک مرتبه ایک بهت بزیمحدث حفزت شعبه بن عاج رحمة الله عليه، جوحديث كا درس ديا كرتے تھے۔ ايك دن وه درس حديث دینے کے بعدا پے گھوڑے پرسوار ہوکرا پے گھرتشریف لے جارہے تھے، انہول نے ان کو دیکھا کہ بیگوڑے پر جارہے ہیں ،تو انہوں نے جا کر گھوڑے کوروک کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی، اور کہنے لگے کہ آپ ساری ونیا کو حدیثیں سناتے ہیں، مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ۔اب طاہرہے کہ بیکوئی حدیث سننے کا طریقد تونہیں کہ آ دی گھوڑ ہے کی باگ روک لے ، اور کہے کہ مجھے حدیث سنا ؤ۔ حضرت شعبہ ؓ جانتے تھے کہ یہ آوار ہتم کے آ دی ہیں، اس لئے ان سے کہا کدا چھا میں تہمیں حدیث سنا تا ہوں ، پھرانہوں نے اپنی پوری سند کے ساتھ بیصدیث سنائی کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في ارشادفر ماياكه: إذًا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعُ مَاشِئْتَ لین جب تم سے حیا جاتی رہے تو جو جا ہو کرتے گھرو۔ لینی بید حیا ہی ہے جو انسان کو ہرے کا موں سے رو کتی ہے ، جب حیا ہی ختم ہوگئ تو پھر برے سے برے کام کوبھی انسان معمولی اور آسان سمجھٹاہے۔ ایک جملہ نے دنیا کی کایابلیٹ دی حضرت عبدالله بن مسلمة قرماتے ہیں کہ وہ حدیث کیا سنادی ایسامعلوم ہوا کہ میرے دل پر چوٹ لگ گئی، اور ای وقت میں نے تمام اعمال اور تمام کرتو توں

ے توبدی ،اور پھر جا کرحفرت شعبہ رحمۃ الله علیه کی شاگر دی افتیار کی ،اور با قاعدہ

حدیث کے طالبعلم بنے ، اور اتنے بڑے محدث بن مگئے کہ آج وہ پوری صحاح ستہ ك مو لفين ك استاذي اي واي جمله في ونياك كايا بل وى والبذا مجم يدنيس كه کس وقت انسان کی زبان ہے لکلا ہوا جملہ دوسرے کے دل پر کیا اثر ڈال دے، اس لئے جب بھی آ دی کوموقع لے تو کوئی دین کی بات مناسب عنوان سے ، مناسب طریقے سے دوسرے کے کان میں ڈال دیلی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی الله علیه وسلم فے صدقہ کی نضیات بیان فرمائی کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اس پر کیا اجراثواب ہے،

ایک محالی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ!اگر کمی کے پاس صدقہ کرنے کے لئے پیسے

نه مول تو وه کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہتم کمی غیر ہنر مند آ دمی کے کام میں اس کی مدد کردو،اس پر بھی تمہیں صدقہ کا تواب مل جائے گا۔ان صحابی نے فرمایا کہ

يارسول الله! أكر مجصاس كا بهي موقع نه طع تو؟ آپ نے فرمايا كه كو كي اچھى بات د دسرے کے کان میں ڈال دو، اس پر بھی تمہارے لئے صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بھی خیر کا کام ہے کہ موقع دیکھ کر کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال

دینا،اس سے انسان کوفوری طور پرصدقہ کا تو ابل بی گیا،اور جوبات ول سے نگلی ہ، دل پراٹر کرتی ہے، کیا پہ کہ آپ کی وہ بات دوسرے کے دل پراٹر کر جائے، اور دوسرے کی اصلاح ہوجائے ،اور دوسرے کی زندگی بدل جائے ،تو پھروہ خض

نظبات خانی اس زندگی بحرجتے اچھے کا م کرے گااس کے ثواب میں تمہار ابھی حصہ ہوگا۔ سفر کے دوران ایسے مواقع مل جاتے ہیں مرآ دی کوبات کہنے کے مواقع ملتے ہیں، مثلاً ہم لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران بہت ہےلوگوں ہے داسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اورسفر کے دوران دنیا بھر کی ہاتیں ہوتی ہیں الیکن کوئی ایسی بات جوملی زندگی ہے متعلق ہو، ایسی بات کہنے ک تونین بہت کم ہوتی ہے، اگر آ دی اس کا اہتمام کرے اور موقع کی حلاق میں رہے کہ میں کس موقع پریہ بات دوسرے تک پیچادوں ، تو انشاءاللہ اس کے ذریعہ دوسروں ک اصلاح کابہت برارات نکل سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف سے عافل ہیں۔ تھیجت اور وصیت کے انداز میں بات کہو البته بات كنيز كے لئے اللہ تعالى نے جوالفاظ بيان فرمائے ہيں،وہ بيكه ' و

تواصوا'' یعنی حق بات کی دصیت کرو، ڈانٹ ڈیٹ نہ کرو، دوسروں کی تو ہیں نہیں

والوں کوادرانی اولا دکووصیت کرتا ہے۔ آپ ذراتصور کریں کہ ایک باپ جوبستریر پڑا ہوا ہے، اور اب وہ ونیا ہے جانے والا ہے، اور اس کی اولا داس کے اردگر دبیٹی

کرنی، دوسرے کی دل آ زاری نہیں کرنی، بلکہ دصیت کرنی ہے، وصیت کے اصل معنی تو ہیں کہ اگر کوئی آ دمی دنیا ہے جار ہاہے، تو وہ مخص مرنے سے پہلے اپنے گھر

ہے،اس ونت وہ اپنی اولا د کو جونصیحت کرے گاتو کس انداز سے نصیحت کرے گا؟

اس تھیجت میں کتنی محبت ہوگی؟ کتنا پیار ہوگا؟ کتنی ہمدر دی ہوگی؟ کتنی دلسوزی ہوگی

طبات مثانی اسلام كه مين تو دنيات جار بابول، ليكن مين اپن اولا دكوميح رات پرلگا جاؤں۔ وهاسلوب اورلهجها ختياركرو الله تعالی فر مار ہے ہیں کہ جس طرح تم بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اپنی اولا دکو دصیت کرتے وقت جواسلوب، جولجیہ، جوجذبدافقیار کرتے ہو، کسی دوسرے کو بھی حق بات کی نفیحت کرتے وقت وہی انداز اختیار کرنا چاہیے، اگرتم نے ایبا نداز اختیار کرلیا جس ہے دوسرے کی دل شکتی ہوگئی، یا دوسرے کی دل آ زاری ہوگئی، توپیہ وصیت نہ ہوئی، یہ'' تو اصوا'' کے اندر داخل نہیں، جب دل میں دوسرے کی ہمدر دی ہوتی ہے، دلسوزی ہوتی ہے، خیرخواہی ہوتی ہے، تو پھرعنوان ،اسلوب، اور انداز بھی ایساا فقیار کیا جاتا ہے جس سے دوسرامتا ٹر ہوجائے۔ بمار ے اندرافراط وتفریط کئین جهارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، ایک طرف تو بعض ادقات اِس طرف دهیان بھی نہیں جاتا کہ دوسرے تک دین کی بات پہنچانا بھی کوئی کام ہے، کوئی ذ مدداری ہے۔ جبکہ دوسری طرف بعض اوقات اس طرف

دھیان جاتا ہے، لیکن بات پہنچانے کا طریقہ سی نمیش ، مثلاً بے وقت بات کہددی، ایسے دقت میں جب دوسرا شخص آپ کی بات سننے کے لئے آمادہ ہی نہیں تھا، اب وہ بات بیکارگئ ۔ یا آپ نے بات کہنے کا ایسا انداز افقیار کیا جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، مثلاً اعتراض کا انداز افتیار کیا، یا اس کوفٹانہ بنایا، اس کی تو بین کر دی، مجمع عام کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، یہ وہ وصیت نہیں جس کا قرآن کریم تکم دے رہاہے، نطبات بخائل السهس وصیت تو وہ ہے جو ہمدردی ہے ہو، خیرخواہی ہے ہو، دلسوزی ہے ہو، اور دل میں ہی تڑپ ہوکہ کاش میری ہے بات اس کے دل پراٹر کر جائے۔ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے شايديس نے يہلے بھى عرض كيا تھا ايك حديث ميں بى كريم صلى الله عليه وسلم ئ ارشادفر مايا" ألْسُدُومِ فَ مِوْآةُ الْمُؤمِن "كدايك مسلمان دوسر مسلمان كا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہونے کا مطلب میر ہے کہ اگر میرے چہرے پر داغ لگ گیاہے تواب میں خودتواں داغ کونبیں دیکھ سکتا، جب میں آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ آئینہ میرا داغ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چبرے پریدداغ لگ گیا ہے، میں پھراس داغ کوصاف کرلیتا ہوں۔ای طرح ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مؤمن میں کسی بری بات کا داغ لگا ہوا دیکھا تو دوسرا مؤمن اس کواس طرح بتائے جیسے آئینہ بنادینا ہے، تا کہوہ اپنے اس عیب کوفتم کرد ہے۔ آئینہ کیا عمل کرتاہے عيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تعانوى رحمة الله في فرماياك اس کی مثال میں بڑے عجیب رموز پنہاں ہیں، ایک بیر کہ جب آئینہ بتا تا ہے کہ تمہارے اندر بیعیب ہے، تو چیکے سے بتادیتا ہے، جس سے اس کو پیۃ چل جاتا ہے كەمىر سے اندر بەعيب ہے۔ اى طرح ايك مؤمن دوسر مے مؤمن كواس كاعيب

بتائے تو چکے ہے بتائے، تا کداس کی وجہ ہے اس کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے یہ

بات و پہنے ہے ہائے ، ان مان در ان ان در است ان ان میں اس آئینے کے سامنے کھڑا ہے کہ ا

خطبات عماني الله تمہارے اندریوعیب ہے، وہ آئینہ دوسروں کے سامنے کہتا نہیں پھرتا کہ دیکھوفلاں کے اندر بیجیب ہے، مؤمن کا معاملہ یمی ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی غلط بات د کیجے تو ای کو بتائے ، دوسروں ہے کہتا نہ پھرے کہ دیکھو! فلاں کے اندر رعیب ہے، فلاں کے اندر پیطیب ہے۔ یہ ہے'' تواصی بالحق'' اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی توفیق عطافر مائے۔آمین لبذاجهال كهين كوكى حق بات پنجانے كاموقع مل جائے تواس سے كسى موقع یر در یغ نه کریں لیکن عنوان ہمدر دی کا ہو، دل سوزی کا ہو، فیرخواہی کا ہو، اس میں کوئی پہاوتو ہیں کا نہ ہو، دل آ زاری کا نہ ہو، یہاندا زاختیار کیا جائے تو پھرانشاءاللہ تم

كرم سے اپنى رحت سے ہم سب كواس رِعمل كرنے كى توفيق عطا فرمائے ۔ آمين

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

اس خیار ہے ہے نج جاؤ گے ،جس کا اس سورۃ میں تذکرہ ہے ،اللہ تعالی ایے فضل و

شُّخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثما نی صاحب م<sup>طلب</sup>م

ضبط وترتبيب

محمرعبدالله میمن میمن اسلامک پب**ل**شرز مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکتر م مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکتر م محکشن اقبال کراچی تاریخ خطاب : کیم اپریل ۲۰۱۱ء وقت خطاب : قبل از نماز جمعه خطبات عثانی : جلد نمبر ۴

اللَّهُمُّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرِهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيَّدُ اللَّهُمُّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَابًا رَكْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرِهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ . بم الشالرطن الرجم

# ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی فکر

(سورة التكاثر: ١)

ألمحمد لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْدِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱلْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنْتِ ٱعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيَّدَنَا وَنَبَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كَيْيُواْ۔ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ

بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ . أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَـوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ ﴿ لَتَرَونَ الْجَحِيمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ \* ثُمَّ لْتُسْتَلُنَّ يَوُمَتِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلنًا الْمَطِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَكْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ الشَّاكِرِينَ ، وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينُ .

نطبات مثانی اسم نمازوں میں پڑھی جانے والی سورتیں بزرگان محترم و برادران عزیز! کی جمعوں سے بیسلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی جوسورتیں عام طور سے نماز وں میں پڑھی جاتی ہیں،ان کی کچھ تغییر وتشریح آپ حفرات کی خدمت میں پیش کی جائے ،تا کہ جب بیسورتیں نماز میں پڑھی یائی جا کیں تو ان سورتوں میں جو با تیں بیان فر مائی گئی ہیں ،اگر ان کا استحضار ہو، ادر ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ نماز کی حقیقت ادر نماز میں خشوع وخضوع حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یوں بھی قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وعظیم نعت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کوعطا فر مائی ہے،اس نعت کا

حق بیے کہ اس کو ندصرف زبان سے پڑھیں، بلکہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں،اور

اس میں جو پیغام عطافر مایا ہے، اس کو سینے سے لگائیں، اور اس برعمل کرنے کی كوشش كري، اى لئے پارؤم كى جوچھونى چھونى سورتى ميں، ميں في ان كابيان

شروع کیا ہے،اللہ تعالیٰ اس کوہم سب کے لئے مفیدادر ناقع بنائے۔آمین

سورة التكاثر

سورة العصر كابيان كى جمعول سے چل رہا تھا، الحمد للداللہ كى توفيق سے وہ ضرورت کے مطابق بورا ہوگیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی توفیق

عطافر مائے ، آمین \_ آج جوسورة میں نے تلاوت کی ہے، بیسورة التكاثر ہے، بيد

سورة بھی مکہ مرمہ میں نازل ہوئی تھی ، اس سورة میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کوایک

علبات عثاني المساور ال ببت بى بنيادى حقيقت كى طرف متوجه فرمايا ب، پہلے ميں اس سورة كا ترجمه كرتا موں،اس کے بعداس کی پھے تشریح انشاء الشعرض کروں گا۔ اسورة كانزجمه اس ورة كار جمديه بكالله تعالى فرمار بي بي كـ "ألَه حُم التَّكَاثُو " ایک دوسرے سے بڑھ پڑھ کرعیش حاصل کرنے کی فکرنے ، دولت حاصل کرنے ک فکرنے ،اور داحت حاصل کرنے کی فکرنے تمہیں غفلت میں ڈ ال دیاہے'' حقی ذُرُتُهُ الْمَقَابِرَ "يَهال تك كراس بوه يره حريش حاصل كرن ك فكريس منهك رج ہوئے تم ایک دن قبرستانوں میں بہنچ جاتے ہو' کُلا" ہر گز ایسانہیں ہوتا ع يي سُوفَ مَعْلَمُونَ "عظريب مهين حقيقت كاية لك جائ كار جب قبرين تم پہنچو کے اور حشر میں پہنچو مے ، آخرت کے مناظر سامنے آسینکے تو حقیقت کا پت

لگ جائے گا''حُلا'' دوسری بار الله تعالی فرمارے ہیں کہ ہر گز ایسانہیں ہونا

عايي موف تغلّمون "عقريب هين به لك جائك الكلا" كلا" كرتسرى بار

فرماد ہے ہیں کہ برگز ایرانہیں ہونا جا ہے 'لكو تَسعُلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِينُ ' ' كاشْتم

جانے۔اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر تہمیں حقیقت کاعلم ہوتا،اور اس كااحساس موتاتو بهمي اس طرح نه كرتے "كنسروُنّ الْسجسجيم " يقيني طور پرتم

ا يك دن جَهِنم كود كِيلو كُ' ثُبَّهً لَتَسرَ وُنَّهَا عَيُنَ الْمَقِينُ '' كِمرضر وراس جَهنم كود كِيركر تمہیں مشاہدے والایقین حاصل ہوجائے گا، یعنی اب تک جوجہنم کے موجود ہونے کا یقین حاصل ہے، وہ قرآن کریم اور حدیث کی وجہ سے یقین حاصل مواہے کہ

نظبات من في المحمد المح قرآن و حدیث کے اندرا سکے بارے میں خبر دی جئی ہے، لیکن اس دن جہنم کو اپنی آئمول = د كير كيتين عاصل موجائ كان أسم لَتُسْمَلُنَ يَوْمَنِدِ عَنِ النَّعِيمِ پھرتم ہے اس دن ان نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جواللہ تبارک وتعالیٰ نے حمہیں دنیا میں عطا فر مائیں۔ان نعمتوں کے بارے میں میہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعتوں کو کس طرح خرچ کیا، اور ان کا کیا حق ادا کیا، یہ ہے اس سورۃ کا ونیامیں انسان جانے کے لئے آتا ہے

مشكل يد بي كرقر آن كريم كى آيول كادومرى زبان ين ترجمهاى تا شراور زور كے ماتھ كيانبيں جاسكا جس تا ثيراورزور كے ماتھ دو آيتيں نازل بوكى ہيں،

ہم مجوری کے تحت اردو میں ترجمہ کردیتے ہیں، لیکن وہ زور اور تا ثیر جو عربی زبان کے الفاظ میں ہے، وہنہیں لا سکتے لیکن آپ کوتر جمہ من کربھی تھوڑ ابہت انداز ہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالی نے کس محبت اور مہر یانی کے ساتھ جمیں اس طرف توجد دلائی ہے کہ تم اینے طرز عمل پر ذرانظر ٹانی کرو، بیفر مایا کہتم اپنی آتھوں سے دیکھتے ہوکد دنیا کا

نظام صديول سے اس طرح چلا آر ہاہے كدائسان بيدا ہوتا ہے، بجد ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے،اد چرعرتک پنچاہ، بوڑ ھا ہوتا ہے،اورآ خریس مرجاتا ہے،اورد نیاے چلا جاتا ہے۔ کچھلوگ برھا ہے تک بینچے ہیں، اور کچھلوگ برھا ہے سے پہلے ہی

رخصت ہوجاتے ہیں ،کیکن ایس کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ

کے لئے آیا ہو، یا جود نیامیں آیا ہو، کین واپس نہ کیا ہو۔

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ (الرحس: ٢٦)

یعنی جواس زمین پر پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہوکرر ہے گا ، ایک نہ ایک دن اس کوموت سے ہمکنار ہونا ہوگا، ایک ندایک دن اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا،اس میں کسی کا اختلا ف نہیں، یہاں تک کہ مسلمان اور غیرمسلم،مشرک، کافر،

ملحد، بدرین اور جنہوں نے خدا کے وجود کا بھی اٹکار کر دیا ، وہ بھی اس حقیقت ہے

الكارنيين كريكة كدانسان يهال ير بميشدر بين كے لئے نيس آيا، ايك وقت اس كو اس دنیا سے چلا جانا ہے، لوگوں نے خدا کے وجود میں اختلاف کیا، تو حید کے بارے میں اختلاف کیا، کین موت ہے کوئی اٹکارنہیں کرسکا۔

### موت كاوقت معلوم نهيس

دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کی کا اختلاف ٹیس کہ یہ بات کو کی شخص

یقی طور پرنیس جانتا کہ س کی موت کب آئے گی ،سائنس نے کہاں سے کہاں ترقی

کرلی،ستاروں پر کمندیں ڈال دیں،انسان کے وجود کے ایک ایک حصہ کا تجزیہ

کرلیا، لیکن بڑے سے بڑا سائنسدان ، کوئی بڑے سے بڑا نجومی ،کوئی بڑے سے بڑا

نظبات يمثأن المها فلف بینیں کہسکنا کہ بیآ دی جومیرے سامنے بیٹھا ہے بیے گتنے دن زندہ رہےگا، موسكا بكرا كل لمح بى دنيات چلاجائ ، موسكات كدايك كمنشد بعد چلاجائ ، ہوسکتا ہے کہ ایک ماہ بعد چلا جائے ، ہوسکتا ہے کہ ایک سال بعد چلا جائے ، ہوسکتا ہے کہ وسال عمر پائے ، کسی کو پیتانیں کہ کس کی موت کب آئے گی؟ بدایک ایسی حقیقت ہے جس ہے کی کوا نکارنہیں۔ د نیا کی زندگی ایک سفر ہے جب آپ اپنی آنکھوں سے بیدد کھورہے ہیں کہ اس دنیا میں جوآتا ہے وہ جائے کے لئے آتا ہے، اس سے پت جلا کہ بددنیا کی زندگی ایک سفر ہے، بددنیا مزل نہیں ہے،اگرید دنیا مزل ہوتی تو پچھلوگ تو کم از کم ایے ہوتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں رجے ،لیکن کو کی شخص یہاں ہمیشہنیں رہتا ،البذا میر مزل نہیں ہے، یہ ہمیشہر ہے، کا ٹھکا نہیں ہے، یہ عارضی قیام کی جگہ ہے، اور وہ عارضی قیام بھی یتہیں کہ کتناہے؟ لہذا ہے دنیا کی زندگی ایک سفر ہے۔ سفر کا مقصد ضرور ہوتا ہے جب ونیا کی زندگی سفر ہے تو دنیا میں کوئی سفر بم مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی سفرانسان اختیار کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مخص تجارت کے

لئے سفر کردہاہے، کوئی سروسیاحت کے لئے سفر کردہاہے، کوئی عزیز وا قارب سے ماا قات کے لئے سفر کردہاہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لئے سفر کردہاہے، ایسا کوئی

المات في الماس المات الم بھی خفس نبین ہے جو ہوتی و ہواس کے عالم میں سفر شروع کردے، اوراس کو یہ پیتہ نہ ہو كديين كس كام كے لئے جار باجول ،اس لئے كەسفركاكوئى نەكوئى مقصد ضرور جوتا ہے۔ انسان دنیامیں مختلف مراحل سے گزر کر آتا ہے لیکن بی جیب معاملہ ہے کہ زندگی کا جو بیسفر ہے، اس کے مقصد کو ہم محلائے بیٹے ہیں کد کس مقصد کے لئے ہم اس دنیا ہیں آئے تھے؟ اور جس نے ہمیں اس سر پر بھیجا، اس نے کھول کھول کر ہمیں بتادیا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہ،الله تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا،اورایک عجیب طریقے سے الله تعالیٰ نے انسان کو دجود عطا فر مایا، کس طرح بچه مال کے پیٹ میں پرورش یا تا ہے، کس طرح ایک گندے یانی کی بوندے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے، پہلے دہ خون بنآ ہے، پھرلوتھڑ ا بنآ ہے، پھراس پر گوشت جڑ ھتا ہے، بڈیاں بنتی ہیں، اور پھراس کے اندرروح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک تک راتے ہے کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جیجتے ہیں۔ چونکہ بیروا قعات بکثرت ہمارے سائے پیش آئے رہے ہیں، اس لئے اس کی اہمیت اور جرت انگیزی جاری

نگاہوں سے پوشیدہ ہوگئ ہے، درنہ اگر آپ خور کریں تو انسان کی پیدائش کے ایک ایک مرسطے میں جیرتوں کا ایک جہان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کے دینیا میں آئے کا مقصد

اب جس ذات نے انسان کو پیدا کیا،اس سے پوچھو کہ کیوں پیدا کیا؟ اور

الماء عال المهم اس کی زندگی کے اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم صاف صاف الفاظ میں کہتا وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الذاريات : ٥٦) كهيس نے جنات اور انسانوں كوصرف ايك كام كے لئے پيدا كيا ہے، وہ یہ کہ میری بندگی کریں ،اورعبادت کریں ،اور بندگی کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح میں کہوں اس طرح زندگی گزاردیں، اپی عقل سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی خواشات کےمطابق نہیں، بلکہ میرے کہنے کےمطابق زندگی گزاریں،جس کام کو میں کہوں کہ کروتو وہ کریں،اور جس کام سے میں کہوں کہ زُک جاؤ،اس سے زُک جائیں،اس طرح زندگی گزاریں، پیہےعبادت اور بندگی کے معنی۔ ماتختی کا بہلا درجه ' نوکر'' ر کھتے! ایک محض جب دوسرے کا ماتحت ہوتا ہے تو اس ماتحتی کے در جات ہوتے میں، مثلاً ایک شخص دوسرے کا''نوکر'' ہوتا ہے، اورنو کر ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس کے ذیعے کوئی خاص کام پر دکیا گیا ہے، وہ اس کام کی حد تک نوکر ہے، اس مدے باہرآب اس نوکرے مطالبہ نہیں کر سکتے ،مثلاً آپ نے اپنے لئے ایک ڈ رائیور کھا،اس ڈرائیور کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ آپ کی گاٹری چلائے ،کیکن آپ اس ڈرائیور سے پینہیں کہہ سکتے کہتم میرانشسل خانہ دھو، کیونکہ آپ کا معاہدہ اس ے ایک خاص کام کرنے پر ہواہے، اور وہ کام ڈرائیورا مجام دے رہاہے، آپ اس سے دوسرے کام کرنے کا مطالب نہیں کر سکتے ، یا مثلاً آپ نے کسی کو گھر کا سودا

نظبات من في المحال المح سلف لانے کے لئے نو کرر کھا ہے، اور اس کی آٹھ مھننے کی ڈیوٹی ہے، آٹھ مھننے کے بعدوہ آ زاد ہے، جو چاہے کرے، آٹھ گھنے کے بعد آپ اس کو پابندنہیں کر سکتے ، بیہ ماشختی کا بہلا درجہ ہے۔ مانحتی کا د وسرا درجه ' غلامی'' اس کے بعد ما محتی کا دوسرا درجہ ہے جس کو' غلامی' کہتے ہیں، الحمد ملتداب تو ہارے معاشرے میں غلامی کا رواج نہیں ہے، کیکن کسی زیانے میں غلامی کا رواج تھا، تو جو خص غلام ہوتا تھا، اس کے لئے نہ تو کو کی وقت متعین ہوتا تھا، نہ کام متعین ہوتا تھا، بلکہ وہ غلام آ قاکی مرضی کے مطابق کا م کرتا تھا، اگر آ قانے اس غلام ہے کہددیا کہ آج ہے ہم تہمیں صوبے کا گورز بناتے ہیں ، تم گورزی کرو، تو وہ گورزی كرے گا، اگر آتانے كہد ديا كه آج تم ميرابيت الخلاء صاف كرو، تو وہ غلام بيت الخلاءصاف كرنے كا يابند ہے۔ اسلام نے غلاموں كے حقوق ضرور بتائے كمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کے باوجود کمل طور پر آ قاکی ملکیت ہوتا ہے، وہ

اس سے جوچا ہے کام لے ،اس کو "غلام" کہتے ہیں۔

غلام الله کی نا فرمانی سے انکار کرسکتا ہے

لیکن ایک کام ایبا ہے جوغلام نہیں کرسکتا، وہ پیرکداگر آ قااس غلام کواللہ تعالیٰ

کی نافر مانی پرمجور کرے تو غلام بیکه سکتا ہے کہ میں بیکا منہیں کرتا ،اس میں میرے

الله کی نافر مانی ہے:

لَا طَاعَةَ لَمَخُلُونِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق (بنعاري، كتاب الاحكام، باب السمع و الطاعة للامام مالم تكن معصية) خالق کی معصیت اور نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ، لہذا وہ غلام اں کام سے اٹکار کرسکتا ہے، چنانچہ اگر آ قا اس غلام ہے کیے کمہ مجھے مجدہ کروتو وہ غلام مجدہ نہیں کرے گا، یہ ماتحتی کا دوسرا درجہ ہے۔ مانحتی کا تیسرا درجه''بندگ'' 🗸 ما محتی کا تیسرا درجہ ہے'' بندگ'' بندگی کے معنی ہیں کہ جومولی کیے، بندہ وہ كام كركے، اپني چوں و چرانہ چلائے، اپني سوچ، اپني عقل اور اپني تجھ كو بالائے طاق رکھ کرایے آتا تا کے تھم کی تھیل بھی کرے، اور اس کی عبادت بھی کرے، وہ اگر کے کہ مجھے بحدہ کروتو بحدہ کرے، وہ اگر کیے کہ بحدہ نہ کروتو سجدہ نہ کرے، گویا کہ

كمل اطاعت كا نام ب بندكى وورب بات الله تعالى في مختلف عباوتول مين

سکھائی ہے، دیکھتے! نماز با جماعت کا اللہ تعالیٰ نے کتنا تُواب رکھاہے، اورنظی نماز کا بھی کتناعظیم ثواب ہے، کیکن بی تھم دیدیا کہ جب سورج نکل رہا ہو، اس وقت نماز

مت پڑھو، اب وہی نماز جو باعث ثواب تھی ، اور جونماز باعث اجرتھی ، جس کے ذر لعید گناہ معاف ہور ہے تھے،اورجس کے ذریعہ در ہے بلند ہور ہے تھے، وہی نماز

ا كركو كي تخف طلوع آفتاب كے وقت برا ھے تو بجائے تواب كے الٹا كنا ہ موگا۔روز ہ

ر کھنا کتناعظیم تواب کا کام ہے، اللہ تعالی روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

روز ہمیرے لئے ہے،اور میں ہی اس کی جڑا دوں گا،کیکن عید کے دن روز ہ رکھنے

نطبات عن في المحال المح ے منع کردیا کہ آج تمہیں روزہ نہیں رکھنا، وی روزہ جواجروثواب کا سبب تھا، اللہ تعالی نے جب اس مے منع کردیا تو وہ اب گناہ بن گیا ، بیہ ہے بندگ کے کہ کی ممل میں ا پنی ذات میں کچھنیں رکھا، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگ میں ہے۔ خوشگوارزندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے بہرحال!اللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ ہم نے تہمیں زندگی کے سفر میں اس لئے بھیجا ہے کہتم ہمار ہے تھم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، ہماری بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارو، جس کام کوہم کہیں کہ کرو، وہ کام کرو، اور جس کام سے ہم روكيس،اس كام ے زك جاؤ۔اوراللہ تعالی كے بيا حكام كه فلا س كام كرو،اور فلا س

كام ندكرو، بداحكام اس لئے بھى عطا فرمائے بين كديد جارى ونياوى زندگى بھى خوشگوارگز رے،اس میں خوشگواری ہو،اس میں یا کیزگی ہو، و وصاف متھری زندگی ہو،اس زندگی میں گندیاں اور آلائش شہوں،اس لئے بیا حکام دیے **گئے ہی**ں،اور

د نیامیں آنے کا مقصد سے۔ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی فکر

بہرحال!الله تعالی اس سورة کے اندر فرمار ہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بندگی

کے لئے بھیجا تھا،کیکن تم یہاں آ کرکسی اورفکر میں بڑھکتے ،اور وہ فکریہ لگ گئی کہ ایک

دوسے ہے بڑھ چڑھ کریں دولت کماؤں ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کریں

نظبات على المهما عیش حاصل کروں ، اور دن رات ، صبح ہے لے کرشام تک تم ای دھن میں منہ یک هو بتهباری ساری دوژ دهوپ بتهباری سا**ر می بهاگ** دوژ بتهباری ساری کوشش ۱ور تہباری ساری توانا ئیاں اس پرخرج ہورہی ہیں کہمس طرح میں دوسرے ہے آگے بڑھ جاؤں، اس سے زیادہ دولت کمالوں، اس سے زیادہ پینے کمالوں، اس سے زیادہ بینک بیلنس ہوجائے ،اس کی گاڑی سے زیادہ انچھی گاڑی مجھے ل جائے ،اس ہے زیادہ اچھا مرکان ہوجائے ، بس اس فکر میں پڑے ہوئے ہو، اوراس کا نتیجہ سے ہے کہ زندگی کا جومقصدتھا، اور جس کے لئے تنہیں جیجا گیا تھا، اس فکرنے تنہیں اس مقصدے غافل کردیا ہے۔ کتناوفت کس کام میں لگ رہاہے اس کا اندازہ اس بات سے لگالیس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن ورات میں چوہیں گھنے عطافر ہائے ہیں، ان چوہیں گھنٹوں کا ہرانسان تجزییکر کے دیکھے کہان چوبیں تھنٹوں میں ہے کتناونت میں زیادہ ہے زیادہ دولت حاصل کرنے اورعیش و

عشرت حاصل کرنے پرصرف کرر ہاہوں،اور کتنا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میں

یہ و چتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اور جب اللہ تعالی کے سامنے

بیثی ہوگی،اس وقت میراانجام کیا ہوگا؟ای تجزید کرنے سے پیتہ چل جائے گا کہ ہم کتناوقت کس فکر اور ہوج میں صرف کرتے ہیں۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کی گاڑی ایک ڈھب پر چل رہی ہے، اور جھی رُک کریہ سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیشی ہوگی تو

خطبا عثانی ۱۳۹ میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے مقصد زندگی کوئس صدیک حاصل کیا ہے؟ لوگوں کے مختلف احوال كچهلوگ وه بين جن كوآخرت كا دهيان آتا ب، ليكن د تفدوقفه سے آتا ہے، سکسی دفت کچھ خیال آیا اورتوجہ ہوگئی ،اورنیکی کاارادہ بھی ہوا،لیکن جب گھر سے باہر نگلے، اور دنیا کے مناظر سامنے آئے ، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینا شروع کیا تووہ آخرت کا جو خیال آیا تھا، وہ دب کرختم ہوگیا۔ پچھاللہ کے بندے وہ ہیں جن کو آ خرت کی فکر بکثرت رہتی ہے(اللہ تعالیٰ ہم سب کوان میں شائل فر ماد ہے،آمین ) اور کھاوگ وہ ہیں جن کوون رات آخرت کی فکرسوار ہے کہ بیر اکوئی قدم اللہ تبارک وتعالیٰ کی مرضی کے خلاف ندأ مضے ،اللہ مجھے ہرآن و کچھ رہا ہے ،اور میرے برعمل کو لکھاجار ہاہے، اور الله تعالی کے سامنے جھے ہرسوال کا جواب دینا ہوگا ،اس بات کا

ا حناس ان کو ہرونت دامن گیرر ہتا ہے،ان کی ہر نقل وحرکت، اور ان کی ہرادا کے

اس لئے اللہ تعالی اس سورۃ میں فرمارہے میں کہمہیں غافل کردیا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کڑھ کردوات حاصل کرنے کی فکرنے ، یہاں تک کہ ای دوڑ دھوپ میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو،اور قبرستان پہنچنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا، پھرمل میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہیں رہا۔ خدا کے لئے اس غفلت سے

ہاری مثال ایسے تاجر جیسی ہے

اندر بفررہتی ہے کہ میں بیکام اللہ کی مرشی کے خلاف تو نہیں کرر ہا ہوں۔

باز آؤ، اوريه وچوكه تم اس دنيا يس كول بيسج كئے بو- كَلا- برگز ايانيس مونا ع ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیے کو کی شخص تجارت کے لئے دومرے ملک کا سفر کے ، اور سرمایہ ساتھ لے کر جائے، تاکہ دوسرے ملک سے سامان خرید کر پھر ا پنے ملک میں لا کرفروخت کرے، جب دوسرے ملک میں پہنچا تو وہاں پر تگیمیا ل نظرة كيں، كھيل كود اور تماشے نظر آئے ، تو جوسر ما بيساتھ لے كر گيا تھا، وہ سرما نيہ کھیل کو د اور تماشے میں ضائع کر دیا ، اور ایک پیے کا بھی تجارت کا سامان نہیں خریدا،اب جب وہ اپنے ملک میں واپس لوٹے گاتو خالی ہاتھ لوٹے گا، کو کی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی، خسارہ ہی خسارہ لے کرلوثے گا۔ تو اللہ تعالی اس سورۃ میں فرمارے ہیں کہ تہیں ایک دوسرے ہے آگے برھنے کی فکرنے آخرت سے بھی فافل کردیا ہے، یہاں تک کہتم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، اور جب قبرستان میں پہنچو گے تو پینہ گگے گا کہ میں نے ساری عمرضا کع کردی، اورانشدتعالی نے حمہیں جو مہلت دی تھی اس کوتم نے صحیح استعال نہیں کیا۔ ایخ آپ کوغفلت سے نکالو مېرحال!اس سورة كاپېلاپغام يە بے كداپخ آپ كوغفلت سے نكالو، يە غفلت بری بلا ہے، اللہ تعالی فے تہیں اس دنیا میں کھانے کانے سے مع نہیں کیا، جائز اورحلال طریقے ہے کما ؤ تو تمہارے لئے جائز ہے، بلکہ حلال کمانا تمہارے فرائض میں شامل ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ کمائی کرتے وقت اپنے مقصد کو نہ ا بھولو، بیمت بھولو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کھانا پینانہیں، بلکہ کچھاور مقصد ہے، کھانا

پینا تو اس لئے حلال کردیا، تا کہ تہباری زندگی برقر ارر ہے، اور تا کہتم کی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ مو کہ زندگی سے ہاتھ دھو میھو۔ لیکن میتمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھاور ہے،اوراس کی فکرایے دل کے اندر پیدا کروکدایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے،اور وہاں ایک نئی زندگی ہوگی،اس کا احساس اپنے دل میں تازہ کرتے رہو۔ موت کو کثر ت سے یا د کر و ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اكثروا ذكرهاذم اللذات يعنى الموت (ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت) کثرت ہے یاد کرواس چیز کو جوساری لذتوں کوختم کروے گی ، یعنی موت کو کثرت ہے یا کرو، بھولونہیں ۔ لیکن ہارا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں ہے اپنے پیاروں کو گفن پہناتے ہیں، عسل دیتے ہیں، اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پنجاتے ہیں،ادراپے ہاتھوں ہے قبر میں دفن کرتے ہیں،مٹی ڈالتے ہیں،مگرہم یہ سیحتے ہیں کرمرنے کا یہ واقعداس کے ساتھ پیش آگیا ،اس وقت بیصورنہیں آتا کہ كل كومير \_ ساتھ بھى يە داقعہ پيش آنا ہے، اپنے لئے اس تصور كوتاز ه كرو، اى لئے بزرگوں نے فرمایا کہ آ دی کو چاہیے کدروزاند میرا قبر کرے کد مجھے ایک دن مرنا ب، اورمرنے کے بعدلوگ مجھے قبریں رکھ کر چلے جائیں گے، وہاں پرمیرا کیا حال موگا، الله تعالی کے سامنے پیشی موگی، اور مجھے دہاں اعمال کا جواب وینا موگا،

|         | ۴ | جلد : |     | -         |           | - 10    | ۲ |      | <del></del> - | _[  | ي ځار    | خطبار |
|---------|---|-------|-----|-----------|-----------|---------|---|------|---------------|-----|----------|-------|
| بەتقىور | _ | _ جہ  | کرو | . د کرلیا | ي كا تقبو | لئے ایر | ے | دمنث | ملے چن        | ے ک | <u>ز</u> | نەسو  |

روز اند کیا جائے گا تو انشاء اللہ بیغفلت دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کواس غفلت سے نجات عطافر مائے۔آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله دب العالمين قبرمیں جانے والا آپکو پکارر ہاہے تفيرسورة تكاثر (٢)

شخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني معاحب مظلم

منبط وترتبيب

محرعبدالتدمين میمن اسلامک پبلشرز الفلايت عنائي المكترم المقام خطاب : جامع مجد بيت المكترم المحتلف المح

اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَاصَلُتَ عَلَى إِبْرِهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرِهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَّابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرِهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بسم الثدالرحمن الرحيم

## قبرمیں جانے والا آپکو پکارر ہاہے

(سورة الركاثر: ٢)

ٱلْحَـهُـدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَمَلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ أَعْمَالِنَا، مَنُ يَّهُ بِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَدُانٌ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّا وَمَـوُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَاصْمَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً . أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ • ٱلْهِاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ . لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ . ثُمُّ لُّتُسْتَلُنَّ يَوُمَنِذِ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوَلَانَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ ، وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

العبات فال العبات في العبا بزرگان محترم و برادران ۶ برز! پچھلے دو تین جمعوں میں حاضری نہیں ہوسکی، کچھسنری دجہ سے ، اور کچھ بیاری کی وجہ سے۔اس سے پہلے سورة الت کا اُر کا بیان شروع کیاتھا، بدان سورتوں میں ہے ہے جوعام طور پرمسلما توں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے،اس سورة کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانو! متہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر نفع حاصل کرنے کی فکر نے عافل بنایا ہوا ہے، يهال تك كداى حالت مين تم قرستان تك پنج جاتے مود يعني دنيا مين تواس كئے آئے تھے تاکہ اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی مرکرو، اس کی ہندگی کرو، اس ک عبادت کرو، گناہوں سے بچو، نیکی کے کام کرو۔ اصل مقصدِ زندگی سے غاقل ہو گئے ہو سكن مال ودولت ك حصول كى دوڑ ميں لگ كرتم استخ اس مقصد سے عافل ہو گئے ، اور دن رات ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر دل و د ماغ پر مسلط رہتی ہے کہ كس طرح مين زياده سے زياده پيے كالوں ، اور كس طرح مين زياده سے زياده مره اُڑ الوں ، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ عیش حاصل کرلو**ں ، اس ک**کر میں گئے ہوئے ہو، اور دنیا میں آنے کا جواصل مقصد تھا، اس کو بھول جاتے ہو، یہاں تک کہ قبرستان

س پہنے جاتے ہو،اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد بید حسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتی کمی چوڑی عمر دی تھی،اگر ہم چا ہے تو اس میں ہم آخرت کے لئے ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کر لیتے، نیکیوں کا ڈھیر لگا لیتے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے

نطبات م المعالم المعال اوقات مخفلت میں ضائع کردیے، اس وقت بید حسرت ہوگی، لیکن اس وقت اس حسرت کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا ، کیونکہ ٹسل کا وقت گز رچکا ہوگا ، اور جوٹمل ہے وہ تو اس زندگی میں ہے، جب موت آئن ، اور برزخ کا عالم سائے آھیا ، اور آخرت کا عالم ساہنے آگیا تو پھرممل کا راستہ بند ،اس لئے حسرت ہوگی۔ اصلاح کے خیال کوٹلاتے رہتے ہو فرمایا کداس وقت توتم غفلت میں زندگی گزاررہے ہو، بعض اوقات اگر مرنے کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال آتا بھی ہے یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کا اوراصلاح کا خیال آتا بھی ہے تو اس خیال کوٹلاتے رہتے ہوکہ اچھا کل سے شروع كرديں گے، يرسوں سے شروع كرديں گے، ابھى تو عريزى ہے، ابھى تو جوانى ہ، جوانی کے تھوڑ ے مرے اڑ الوں، جب برهایا آئے گا، اور مرنے کا وقت قریب آئے گا، اس وقت د کھے لیس کے، اس وقت حالات کی اصلاح کرنے کی

کوشش کرلیں گے، شیطان اس طرح کا دھو کہ دیتار ہتا ہے۔ حالا نکہ کیا کو کی شخص بیہ گارٹی لے کرآیا ہے کہ وہ ہو ھا ہے تک زندہ رہے گا؟ کسی کے پاس کوئی گارٹی نہیں،

لیکن نفس وشیطان انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، اورغفلت میں ڈالے رکھتے ہیں،

قبرمیں جا کرحسر ت ہوگی آ کے اللہ تعالی فرمایا رہے ہیں کہ "کُلا" برگز ایا نہیں کرنا جاہیے،

عقریب وہ وقت آنے والا ہے جب مہیں سب کچھ پید چل جائے گا الکین پیداس

لیکن مرنے کے بعد حسرت ہوگی۔

خطبات على الممال ونت علے گا جب قبر میں بھنج جاؤ کے، اور وہاں پر پھر صرت ہوگی، اور اس ونت ایک ایک نیکی کوانسان تر ہے گا کہ کاش میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی ، کاش اس نیکی کا ا ثواب حاصل کرلیا ہوتا۔ مرنے والانیکیوں کوتر ستاہے میرے والد ما جدحفرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس الله مره نے ایک لظم کھی ہے، جو درحقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کلام سے ماخوذ ہے، حضرت على رضى الله تعالى عند نے ايك موقع پريمي بات فرمائي تقي كه جب انسان مرجاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ نیکیوں کوتر ستاہے، ادرا گر کوئی آ دمی اس کی قبر کے یاس سے گزرتا ہے تو گزرنے والے سے وہ مردہ فریا د کرتا ہے کہ مجھ پر بھی تھوڑی ی فاتحہ پڑھتے جاؤ، میرےادیرایصال ثواب کرتے جاؤ۔ ایک تو بیفریاد کرتا ہے۔ د وسرے زبان حالی ہے گز رنے والے کو پیضیحت کرتا ہے کہ میں نے تو دنیا میں اپنا وقت گزارلیا، اور میں قبر کے اندر پہنچ کیا، اور اب میرے پاس عمل کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا،لیکن تم ابھی زندگی ہے بہرہ در ہو، لبذا خدا کے لئے اپنی زندگی کے اوقات کوسیح مصرف برخرج کرنے کی کوشش کرو، بیرخلاصہ ہے حضرت علی رضی اللہ

مقبره کی آواز

ا تعالى عندك كلام كا-

میرے والد ماجد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کوایک نظم کی شکل میں لکھاہے،جس کا نام ہے''مقبرہ کی آواز'' بینی ہرمقبرہ گزرنے والے کوآ واز

مقیرہ بیں اترنے والے س تھہر ہم یر محزرنے والے س

عاجزوں کی ذرا صدا س لے زر دستول کی التجا س لے

ہم بھی اِک دن زمیں یہ چلتے تھے باتو ں باتوں میں ہم مطلع تھے ہم بھی اِک ون زمین کے مالک تھے

ہم بھی کل رونق ممالک تھے

مالک نفتر و جائیداد تھے ہم بزم عالم میں بامراد تھے ہم

ہم بھی رکھتے تھے قعر عالیشاں هم بھی تھے مالک زمین و مکاں ہم بھی رکھتے تھے کچھ زن و فرزند تے جو دل يارہ جگر پوند هم بھی رکھتے تھے دوست و احباب تے ہارے بھی خادم و یُزاب

خطبات عثاني کھھ ہتادو یہ سب کہاں ہیں آج یک بیک سب کے سب نہاں ہیں آج جن کو مُر مرَ کے میں نے بالا تھا جن کے گھر کا میں اِک أحالا تھا جن کے ہر کام کا مدار تھا میں جن کی مجڑی کا سازگار تھا میں دین و دنیا کی ساری کروبات جنگی خاطرتھی میرے سارے دن رات ے کبال آج وہ میری اولاد کہ نہیں کرتی مجول کر بھی یاد جس یہ تھا کل مدار راحت کا جس کو دعوی تھا کل محبت کا جس کی الفت کا ول میں تھا اک داغ

کہ نہیں کرتی مجبول کر بھی یاد جس پہ تھا کل مدار راحت کا جس کو دعوی تھا کل مجبت کا جس کی الفت کا داغ کی الفت کا دل میں تھا ایک داغ کیا کہ کیا گھر کا بن گئی وہ چراغ مہبط الفت و کرم ہیں کہاں کون آباد ہے میرے گھر میں ملک کس کی ہے نقد و زیور میں



تم یقین طور پر جان لیتے ۔ بعنی اگر ذراغور وگلر کرتے تو حمہیں یقین آ جاتا ، اور پھرتم

" لَسَرَوُنْ الْمَحْمِيمَ "الك وقت آئ كاجبتم إلى آكھوں عيجم كو

اس دنیاوی سامان پرفخرنه کرتے اور نه آخرت سے عافل ہوتے۔

جہنم کے اوپرسے ہرایک کوگزرناہے

ہرگز تمہیں ایسانہیں کرنا جا ہے الله تعالى اس سورة يس اس وقت كا الهى سے وهيان ولا رہے ميں ك

فلمات مخانی الاه یزی نعمت ہے، اگر دھوپ دیکھی ہی نہیں، اور ساری زندگی سائے میں گزاری توبیہ پیتنہیں چلے گا کہ مایکتنی بڑی نعت ہے۔ میل صراط برگز رنے کی رفتار البته احادیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بتایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، وہ بجل کی می تیزی ہے گز ر جا ئیں گے کہ جنم کی آ ٹیج بھی ان کونہیں ككے گا، قرآن كريم ميں الله تعالى فرمايا: لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا (الانبياء: ١٠٢) و ولوگ جہنم کی آ ہے بھی نہیں س سکیل ہے، بس صرف آتھوں سے نظارہ کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک وادی ہے،اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے ہمیں اس ہے محفوظ کردیا۔بعض اوگ اس بل پر ہے بکلی کی تیز رفتاری ہے نہیں، بلکہ اس ہے کم رفنارے گزریں کے، بعض لوگ اس سے بھی کم رفنارے گزریں گے، پچھ لوگ تھوڑ اتھوڑ اکر کے گزریں گے ، کیکن ہرانسان اس کے اوپر سے ضرورگز رے گا۔ جہنم میں اس کا مقام دکھایا جائے گا

اورایک حدیث میں رسول الله سلی الله علیه وسلم سے میارشاد بھی مروی ہے

کہ ہرمسلمان کو جنت میں لے جانے ہے پہلے جہنم میں اس کووہ جگہ دکھائی جائے گی که اگراس نے ایمان لا کڑعمل صالح نہ کیا ہوتا تو اس کی جہنم میں وہ جگہ ہوتی ، بیاس

لئے دکھائی جائے گی تا کہ جنت کی نعمت کی قدر ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے کس عذاب ے بچا کر کیسی عظیم نعت عطا فر مائی ، جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت میہ

کہیں گے کہ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَّنَ (الفاطر: ٣٣) ان كول سے يه واز فك كى كه ياالله! آپ كاشكر ب كدكس مصيبت سے آب نے مجھنجات عطافر مائی۔اسلئے اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' لَئے۔۔۔۔ وُونَّ الْهَجِعِيْمَ " كَرَمْ صْرور بِالصْرورجَبْم كَى دَكَتْن بُولَى آگُ وَدِيكِمُو كُـ،اس وقت صرت آج توبه کاموقع میسر ہے آخرين فرمايا كـ ' نُسمُ لَسُسَمَلُنَ يَوُمَنِذِ عَنِ النَّعِيْمِ ' 'اس دن تم عيد پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جونعتیں ہم نے تہمیں دے رکھی تھیں ،اس کا کیا حق تم نے ادا کیا؟ آج اللہ تارک وتعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ابھی شہیں زندگی کی نعت میسر ہے، ایس فعت میسر ہے کہ اس کا ایک ایک لمحدانتہائی قیمتی ہے، اگر چا ہوتو ایک لمحہ میں اپنے لئے جنت کے ٹیز انے اکتفے کرلو، تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے ، اگر کسی نے ستر سال گناہوں میں گزارہے ہوں ، اللہ تعالیٰ سے غافل ہوکر گزارہے ہوں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ہے بے پرواہ ہوکر گز ارے ہوں ،کیکن آج سیج دل ے اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر موکر کہدو ہے: استغفر الله ربّي من كلّ ذنب و أتوب اليه اے اللہ! بین تمام گناہوں سے معافی مانگنا ہوں، اور توب کرتا ہوں، لینی ا نی سابقہ زندگی یہ نادم ہوں ،اور آج سے بیارادہ اور عزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد

الله ١٩٤ على الله ١٩٤ آپ کی نافر مانی نبیں کروں گا۔ بیکام آج ہی کرلو، سابقہ زندگی کے تمام گناہ اور تمام گندیاں دور ہو جائیں گی،ساری زندگی کامیل کچیل صاف ہو جائے گا، اورتم ای وقت الله تعالی کے ہاں مقبول ہوجاؤ گے، یہاں تک کدا گر تو بر تے ہی انتقال ہوجائے تو اس طرح پاک صاف ہو کرانڈی بارگاہ میں پہنچو مے جیسے آج مال کے پیٹ سے پیدا ہوا، صدیث شریف ش آتا ہے کہ التانب من الذنب کمن لا ذنب له '' فرمایا که گناه سے توبکرنے والا ایباہے جیسے اس نے ممناه کیا ہی مہیں تھا۔ وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹادیا جاتا ہے احادیث کی روشنی میں بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ کمی محناہ سے توبہ كرليتا ب تو توبرك في تتجه بيه وتاب كدوه كناه اس كے نامدا عمال سے منابى ديا جاتا ہے، دنیا میں حساب و كتاب كا قاعدہ يہ ہے كه اگر بيلنس شيث ميں ايك كالم ميں "آبدنی" درج کی جاتی ہے، اور دوسرے کالم میں "خرج" ورج کیا جاتا ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سلسلہ چاتا ہے کہ آئی آمدنی ہوئی، اور اتنا خرچ ہوا، اور بیہ بیلنس رہا۔ اگر بالفرض آپ کے ذمہ کوئی قرضہ تھا، اور آپ نے وہ قرضہ ادا بھی كردياتو بهى لكصاجا تاہے كه بيقر ضرفها جوادا ہو چكا ليكن الله تعالىٰ كى رحمت ديمھوكه جب بندہ تو بکر لیتا ہے، تو بکرنے کے بعدوہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مناہی دیا جاتا ہے، ورندایک صورت بہ بھی ہو علی تھی کہ بیلکھا جاتا کہ اس نے فلاں عمناہ کیا تھا، کیکن توبد کی وجد سے ہم نے معاف کر دیا، لیکن نامدا ممال میں اگر لکھا ہوا ہوتا تو اس سے پھھ شرمندگی تو ہوگی، کچھ ندامت تو ہوگی، اللہ تعالی جنت میں کسی کی

خطبات عمانی الم ندامت بھی نہیں جا ہے ، شرمندگی بھی نہیں جا ہے ، کسی کی رسوائی بھی نہیں جا ہے ، لہٰذاان کی رحمت ہے ہے کہ جب ایک گناہ ہوا،اوراس کے بعد سے دل ہے تو بہ کر لی تو وہ گناہ نامدا عمال سے مناویا جائے گا۔اس لئے آج کمی نے تو یہ کر لی اوراس کا انقال ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جس میں کسی گناہ کا داغ دھبنہیں ہوگا، یہ توبدایس کارآمد چیز ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے تو یہ کرلو اس سورة میں اللہ تعالی اس طرف توجہ دلارہے میں کہاے اللہ کے بندو! غفلت سے نکلو، اور عمر کے جولحات ہم نے تہمیں دیے ہوئے ہیں ، اس کا ایک ایک لحد ہر التیتی ہے، اس کے ایک لمح میں ہم سے رجوع کر کے، اپنے گنا ہوں ہے معانی ما تک کر ہاری بارگاہ میں توبہ کر کے اسے آپ کو بالکل یاک صاف کر سکتے ہو، لہذا روزانہ اینے آپ کو یاک صاف کرتے جاؤ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہرآ دمی کو کم از کم اتنا تو کرنا ہی جا ہے کہ روز اندرات کوسونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور تو بہ کرلیا كرے كه ياالله! ون تجريش مجھ سے جو پچھكوتا ہياں ہوئيں، جو پچھ گناہ ہوئے ، جو

سرے کہ یا اللہ: ون بحری بھے بوچھونا ہیاں ہو یہ ویک حافا ہوئے ہو اللہ اسٹ گنا ہول اور غلطیاں ہو کی حاف ہوں اور غلطیاں ہو کی اللہ! میں ان سب گنا ہوں اور غلطیوں سے معاف غلطیوں سے معاف کر ہے معاف کر ہے جہے معاف کر دیجے سروزانہ میکام کرتے رہو، اس کے نتیج میں روزانہ انشاء اللہ گنا ہوں کے میں کے کیے میں کردیجے کے روزانہ انشاء اللہ گنا ہوں کے میں کی کے کے کہوتہ کے جا کہ کے کے کہا ہے یا کہ ہوتہ کے جا کہ کے کے کہا ہے یا کہ ہوتہ کے جا کہ کے۔

غفلت اور بے فکرمی کو دور کرو النذ اغفلت كودوركرو، يهيا فكرى اورب يرداني كى جوزندگي گزارر به مو، صحے لے کرشام تک ہمیں ہمی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں مرتا ہے، اپنے ہاتھوں

ے اپنے پیاروں کو زمین میں دفن کرتے ہو، اپنے کندھوں بران کے جنازے

اٹھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کومٹی دستے ہو، اور بیسوچتے ہو کہ بیمرنے کا

معامله اس كرساته وكميا ، اپناخيال نبيس آتا، كچهاين موت كا دهيان اورخيال كرايا کرو، اورموت کا خیال کر کے اپنی غفلت دورکر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک وتعالی

کے احکام کے مطابق بنانے کی کوشش کروتو انشاء اللہ نفع ہی نفع ہے، جیت ہی جیت ے، فاکدہ ہی فاکدہ ہے۔اللہ تعالی اینے نصل وکرم سے اورایٹی رحمت سے مجھے اور

آ ب سب کواس رعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رنب العلمين



ليكن تم دنياك زندگى كوتر جيح دية مو جَبِه آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشدر ہے والی ہے۔ رادی اور آخرت میں سوال نعمتوں کی بارش اور آخرت میں سوال

تغیر سورهٔ تکاثر (۳)

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب م<sup>ظل</sup>یم ضبط و ترتیب منبط و ترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز

مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم مخلشن اقبال کراچی تاریخ خطاب : ۲ رسمی ۲۰۱۱ء وقت خطاب : قبل از نماز جمعه خطبات عثانی : جادنمبر ۳

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرِهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدُ اللَّهُمُّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَابًارَ كُتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرِهِيْمَ إِنَّكَ جَمِيْدٌ مُجِيْدٌ . 147

بسم الله الرحمن الرحيم

نعتول کی بارش

اورآ خرت میں سوال

(سورة التكاثر: ٣)

ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور الْفُيسَاوَمِنُ سَيِّئتِ آعُمَالِنَا، مَنُ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيُدَنَا وَنَبِّنَا وَمُولَانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيْراً . أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ وبسم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ . ٱلْهِكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّاسَوُفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ \* كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ ﴿ لَتَرَوُنَ الْجَحِيْمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ ثُمُّ لْتُسْنَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْمَطِيْمِ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ

مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ الشَّاكِرِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ .

ملات من المراق كار جمه اسورة كاترجمه بزرگان محرم و برادران عزیز! میسورة التکاثر ہے، جس کا بیان گذشته دو جمعوں سے چل رہا ہے، یا دوھانی کے لئے اس کا ترجمہ دوبارہ عرض کردیتا ہوں، الله تبارك وتعالى في تمام انسانو ركو خطاب كرت موع فرمايا " ٱلمهالحكم التَّكافُورُ • حَتْمى زُرُنُهُ الْمَقَابِرَ "اليد وسرے يره لا الله عاصل كرنے كا فكر نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہتم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو' محکلا سَوُفَ تَعْلَمُونَ " ، بركز ايانبيل كرناجا بي عقريب تهيل حقيقت كايد جل جائ

كا الله تُحلُّ مَسوَّفَ مَعْلَمُونَ " دوباره فرمايا كتمهيل بركز ايمانييل كرنا جاييه عَقريبتهي حقيقت كا يدهل جائكًا "كَلَّا لُونَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ" تيرى

بارفر ہایا کہ ہرگز تمہیں ایبانہیں کرنا چاہیے،اگر تمہیں علم یقین حاصل ہوجائے'' لَغَرَوُنْ الْجَحِيْمَ "ضرو بالضرورتم إلى آتكهول عيجبنم كود كيلوك" فُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ " كِير ضرور بالضرور الحجنم كويقين كي آنكه يد كيولو مح ، بيم آخر مين فرمايا

" نُسُمَّ لَتُسْسَلُنَ يَوْمَنِدِ عَنِ النَّعِيْمِ " كَيراس دن تم سے يو چھاجات كا ال فعتول کے بارے میں جود نیامیں تم کو عطا کی گئیں۔ سرہے لے کریا وُل تِک تعمنیں ہی تعمنیں

اس سورة كے ابتدائي حصے كا بقدر ضرورت بيان پچھلے دوجمعوں ميں ہو چكا

ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیجھے کی تو ثیل عطا فرمائے ،اوراس کا دھیان رکھنے کی تو ثیل

عطا فرمائے۔آمین۔ یہ آخری جملہ جس میں بی فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے

نظبات من أن المال نعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لینی ہم نے اس دنیا میں تم پرنعتوں کی بارش برسائى بوئى نب، اگرد يكھا جائے تو تمہارا سارا وجودسرے لے كرياؤں تك اللہ تعالی کی نعتوں سے عبارت ہے، تمہارا وجود ہتمہاری آلکھیں ہتمہارے کان ہتمہاری ناك بمهارامنه بمهارى زبان بمهار بهاته باؤل بمهار يجم كاايك ايك حد، الله جل شانه کی نعمت ہے، اور المی نعمت ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے وم تک تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور بے مانگے مفت اور بغیر کمی محنت کے پنعمتیں تهبيل عطاكي في بير-آنكھ: الك عظيم نعمت اگرانسان ذرا دھیان کرے تو اس کوسو چنا جا ہے کہ بیہ آ گھے جو مجھے لمی ہوئی ب، جس ك ذريديس جو جابتا مول، وكي ليتا مول، بينا كى طاقت مجه عاصل ے، اس آ کھ کے ذریعہ میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اس آ کھ کے ذریعہ میں بے شار چیزوں کاعلم حاصل کرتا ہوں، میہ کتنی بڑی نعمت ہے جواللہ تعالی نے مجھے عطا کی ہوئی ہے،لیکن چونکہ بیر مفت میں مل

گئ ہے، بے مائے ال گئ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی

پڑی ،اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آ تھے میں ذرا سابال پر جائے تو پھردیکھوکہ بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے،اگر کمی وقت بینا کی ایک کیمے کے لئے جاتی رے، تو پورے جسم میں زلزلہ آ جا تاہے کہ بدمیرے ساتھ کیا ہوگیا، اور اگر کوئی ایس یاری کھڑی ہوجائے جس کے نتیج میں بیمائی جاتی رہے، تواس وقت ساری زندگی



یکان ہیں،جن کے ذریعہ آپ جو جاتے ہیں تن لیتے ہیں،اوراس کے ذریعہ آپ بے شارچیزوں کاعلم حاصل کرتے ہیں، اور بیجی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی الیک مشین

ب جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک ساتھ وی ہے، یہ کتنی برای اور عظیم نعت ہے، کین چونکہ بے مانگے مل عمیٰ ہے اس کے اس کی قدر و قبت کا

انداز ہنیں۔ قدراس وفت معلوم ہوتی ہے جب اس میں ذرانقص آ جائے۔ (خدا

ہر کام سے پہلے اللہ کی حدوثنا

بیاتو الله تعالیٰ کی نعمتوں کی چند چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ورنہ ہرونت ہر

انسان الله تعالى كى نعتول مين دوبا مواج، قرآن كريم مين الله تعالى في فرمايا: و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (ابراهيم : ٣٣)

اگرالله کی دی ہوئی نعتوں کوشار کرنا جا ہو گے، شارنہیں کر سکتے۔اس کی ایک

المات عنان المات ا واضح دلیل شیخ مصلح الدین شیرازی سعدی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب " محستان" کے شروع میں کھی ہے، ہر کتاب کے لکھنے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے اور بیر سنون بھی ہے كه جب بعي آ دى كو كى بات كهنا شروع كرے ، يا كو كى تحرير يا كو كى كتاب تكھے تو سب

ے پہلے اللہ تعالی کی تعریف اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرے ، قرآن کریم کی ابتدا بھی ان الفاظ ہے ہور ہی ہے:

## الحمد لله رب العلمين

ہم جوتقر ر کرتے ہیں، یا خطاب کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے خطبہ

پڑھتے ہیں، وہ خطبہ بھی اللہ تعالی کی تعریف اور حمد وثنا پر مشتل ہوتا ہے، اور نبی کریم

ہرسانس میں د تعمتیں حاصل ہور ہی ہیں

تو ﷺ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب'' محلستان'' کواللہ تعالی کی تعریف

اورشكر ي شروع كيا، اوران الفاظ ي شروع كياكه:

منىت خدائے عزو جل كه طاعتش موجب قر ب است ،

و بشکر اندرش مزید نعمت ۔ هر نفسے که فرومیرود

ممد حیات است ، و چول برمی آید مفرح ذات ، پس در هر نفسي دو نعمت موجود است ، و ير هر نعمتي

صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔

که اس خدائے عز وجل کا احسان مند اور شکر گز ار ہوں جس کی اطاعت

خطبات عن في المحال المح موجب قرب ہے، یعنی اللہ تعالی کی ہندگی اس کی نزد کی کا باعث ہے، اور شکر ادا كرنے ميل نعت كى زيادتى ہے، جوسانس كدائدر جاتا ہے، وہ زندگى كوبرُ ھانے والا ہے، اور جوسانس با ہرآتا ہے وہ سانس روح کوفر حت بخشے والا ہے، پس ہرسانس میں دونعتیں موجود ہیں ،اوراس کی ہرنعت پرایک شکر واجب ہے۔ صرف سانس کی نعمت کاشکرا دانہیں کر سکتے مطلب ان کے کہنے کا بیے کہا ے اللہ! میں آپ کا شکر تو ادا کررہا ہوں، لیکن میں کیسے بیشکر ادا کرسکتا ہوں ، اس لئے کداگر میں صرف اپنے جم میں آنے جانے والے سانس پرغور کروں، تو میں صرف اس سانس کی قعت کا شکر اوا کرنے

کے قابل نہیں ہوں، کیوں؟ اس لئے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس اندرجاتا ہے، اور ایک مرتبہ باہر آتا ہے، سانس کا اندر جانا ایک فعت ہے،

اور سائس کا باہر آنا دوسری نعمت ہے، اس لئے کہ اگر سائس اندر ہی نہ جائے تو

موت، اورا گرسانس اندر جا کر با ہر نہ آئے تو موت، بیتو اللہ تعالیٰ نے زندگی اس

طرح قائم کی موئی ہے کہ سانس اندر بھی جاتا ہے اور باہر بھی آتا ہے، البذا ہرسانس دونعتوں پرمشمل ہے،اور ہرنعت پرایک شکرواجب ہے،البذااگر بنرہ پیچاہے کہ

وہ صرف سانس کی نعمت پر اللہ کاشکرا دا کرے تو جتنی دیر میں وہ اللہ کاشکرا دا کرے گا آئی دیر میں دوسرا سانس آ جائے گاء اور اس دوسرے سانس پر پھر دوشکر واجب

ہوں گے، تو ساری زندگی انسان صرف سانس کی نعمت کا شکر ہی ادا کرتارہے، کوئی

اور کام نہ کرے ، تو صرف ایک سانس کی نعمت کا شکر بھی انسان او انہیں کرسکتا۔

ولمان المان ان نعمتوں کا دھیان ہی کرلو لکن الله تعالی به فرماتے میں کہ اے میرے بندے! میں نے مجھے اتی نعتوں سے نہال کیا ہوا ہے، تیراجم ایک نعت ہے، تیری صحت ایک نعمت ہے، تیرا کھانا ایک نعت ہے، تیرا پینا ایک نعت ہے، تیرار وزگار حاصل کرنا ایک نعت ہے، ترا گرایک نعت ، ترابسر ایک نعت ، تری چار پائی ایک نعت ، غرض نعتوں کا ایک جہال ہے، جس میں و زندگی گزار رہاہے، ہم تھے سے بینیں چاہتے كدتو مارى نعتول كاشكرادا كرب، اس لئ كديدتو تجهد بي موى نيس سك يكن كم از کم یہ دھیان تو کرلیا کر کہ ساری نعتیں کسی دینے والے کی عطا ہیں، اس دینے والے كائمى ول مى خيال لے آ، اور اس بات كا اقرار كرلے كرا ساللہ الله سارى نعتق كا توشكرا دائبيل كرسكنا ،كيكن جتنى بحي فعتيس بين ،ان كا اقر اركرتا ہوں که آپ بی نے مجھے بیفتنیں عطافر مائی ہیں۔ بہر حال دن مجر میں پچھ دقت تو ایہا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کاشکرادا ہوجائے۔ قیامت کے روزنعتوں کے بارے میں سوال ہوگا قرآن كريم يس فرمايا" فُدم كُنسسنكُ نُن يَوْمَنِيذِ عَنِ النَّعِيمِ "العِن آج لوتم غفلت میں زندگی گز ارر بے ہو، میچ سے شام ہو جاتی ہے، اور شام سے میچ ہو جاتی ب، حارى دى بوكى نعتول سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور ان نعتول ميں ڈوب ہوئے ہو، جہیں اِن نعتوں کے ہونے کا خِیال اور دھیان بھی جہیں آتا، کین ایک وتت ایا آئے گاجبتم سے ال نعموں کے بارے میں بوجھا جائے گا کہ کیا کیا

نعتیں ہم نے تم کودی تھیں،اوران نعتوں کاتم نے کیاحق اداکیا،اور کیا شکرادا کیا۔ فاقہ اور بھوک نے گھرے نکالا ہے ایک مدیث میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ایٹے عمل ہے ایک تلقین فر مائي كدا گرچيو في حيمو في نعتين جمي تم كوحاصل بهوجا كيس، تو الله تعالى ك بارگاه ميس ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم گھر سے باہر نکلے، اور اس وجہ سے گھر سے نکلے کہ گھر میں کھانے کو کچھنیں تھا، فاقہ گزرر ہاتھا، بھوک گلی ہوئی تھی، آپ نے سوحیا کہ گھر ہے با برفكل كر يجه كهان كاس مان الله كرين، جب با برفكانود يكها كد حفزت صديق ا کبررضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھرے ہا ہر نکلے ہوئے ہیں ،آپ نے ان سے یو چھا کہتم کیوں گھرہے نکلے ہو؟انہوں نے جواب دیا کہ یارسول اللہ! بھوک گلی ہوئی ہے، گھر میں فاقہ ہے،آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے مہیں نکالا ہے،ای چیز نے مجھے بھی گھرے باہر نکالا ہے، پھر فرمایا کہ چلوآج ہم اپنے ایک دوست کے باغ میں چلتے ہیں، ایک انصاری محالی تھے حضرت ابوالہیثم بن طیحان رضی اللہ تعالی عنه، آپ نے فر مایا کہ چلوان کے باغ میں چلتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس یانی ،سایها در تھجور کی نعمت کا سوال ہوگا حضرت ابوالهيثم رضى الله تعالى عنداسية باغ ميس كام ميس مشغول تهي، انہوں نے اچا تک جب بدولت دیکھی کہ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم ميرے ا باغ میں تشریف لے آئے ہیں، تو ان کی خوشی کی انتہا ندرہی، اور سر کار دوعالم صلی 🎚 الله عليه وسلم كا استقبال كيا، اور چونكه گرى كا موسم تھا، دھوپ تيز بھى ،اس لئے انہوں نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے لئے درخت کی چھاؤں میں ایک جگہ بنائی کہ آپ يهال تشريف فرما مول ،آپ تشريف فرما موئ ، درخت كرمائ ميل بينے فوری طور ہر حضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالی عنہ تازہ تازہ محجوریں جوان کے باغ ے اتریں تھیں، ایک تھال میں رکھ کر لے آئے، اور مشندا یانی لے کرآئے ، اور حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی تواضع کی ، آپ نے وہ محجوریں تناول فریا نمیں ، اور ٹھنڈا یانی بیا، پھر فر مایا کہ دیکھو! یہ اللہ تعالٰی کی گتنی بڑی نعت ہے، یہ کھوری ہمیں

بھوک کی حالت میں اللہ تعالی نے عطافر مائیں ، گرمی میں پیاس کی حالت میں شونڈ ا یانی عطافر مایا، یکتنی بزی نعت میں ، اور گرمی اور دھوپ کے اندر ورخت کا سامیعطا

فرمایا، یکتی بری نعت ہے، اور یہ مجور، یہ پانی اور بیسایدان نعتوں میں سے ہیں

دن تم سے ان تعموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لین ان تعموں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس دن ہم نے بھوک کی حالت میں محجوریں عطافر مائی تھیں ، اور

جن ك بار على الله تعالى فرمايا : فم أنسستكن يومنيذ عن المعيم .... كاس

تم نے اس معت کی ناقدری تو نہیں کی

پیاس کی حالت میں پانی عطا کیا تھا، اور درخت کا سایہ عطا کیا تھا،تم نے ان نعمتوں

كاكياحق اداكيا\_

اس کے ذریعہ آپ نے صحابہ کرام کوفوراً تعبید فرمادی کہ جب بھی اللہ تعالی

کی کوئی نعمت حاصل ہو، تو اس وقت دھیان کرو کہ ایک دن مجھے اس نعمت کا جواب

تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے روز ہمیں کھانا عطا فر ماتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانامل

جاتا ہے، وہ زمانے گئے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتے حجیل لئے ،لیکن آج کوئی غریب سے غریب آ دی بھی آپ کواپیانہیں ملے گا جس کوکسی نہ

كى شكل ميں كھانا ندل جاتا ہو، الحمد للد كوئي شاذ و نا در ہى اييا مخص ہوگا جوفاتے حجیل رہا ہو، کھاناکسی نہ کسی صورت میں ہرا یک کوئل جاتا ہے،غریب کوبھی ، امیر کو

بھی ، دولت مندکو، خوشحال لوگوں کوبھی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہتم واقعۃُ اس

کھانے کی نعت کو میچ طور پر استعال کررہے ہو؟ اس نعت کو ضائع تونہیں کررہے۔

فاص طور پر جولوگ ذرا خوشحال بین،ان کے ہاں بيطرزعمل ہے كمكھانا ان كے

نائل ۱۸۲۳ کی ا سائے آیا، این مرض سے جتنا کھانا تھا کھالیا، باتی یجے ہوئے کھانے کورزی کی طرح پھینک دیتے ہیں، اس طرح بھینک دیتے ہیں کہ ہم اس کھانے سے مستعنی اور بے نیاز ہیں ،ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ كهاناضائع مت كرو حضورا قدس سلى الشعليه وسلم ك تعليم بيه ب كدالله تعالى كرزق كابر برحصه ایک نعمت ہے، اس کو تھکرا ؤنہیں، اس کو ضائع مت کرو، کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کے کام آجائے،اگروہ کھاناتم سے فیج گیا ہے تو کسی دوسرے آ دمی کودیدو، کسی غریب کے گھر پہنچا دو۔اول تو کھانااس طرح کھاؤ کہ جو کھانا پچ جائے وہ اس طرح نہ نیچ كەد دسرول كىيلئے قابل نفرت ہو، پليث ميں تھوڑ ا كھانا نكالو، اور اس كو كھالو، مزيد ضرورت ہوتو اور لےلو، کیکن بینہ ہو کہ پلیٹ تو پوری بھرلی، اوراس میں ہے آ دھا کھا سکے، اور ہاتی آ دھااس طرح برکار گیا کہوہ کس کے کھانے کے قابل ندر ہا۔ ہماری دعوتوں کا حال آج ہم این دعوتوں کا حال دلیسیں ، شادی ، بیاہ اور دوسری تقریبات میں جود و تیں ہوتی ہیں ،ان کے اندر ذرار یکھیں کہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جو بوفہ سٹم میں کھانا لگا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو دعوت وی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرشی ہے حسب خواہش کھانا نکال لیں ،تو ہرآ دمی یہ جا ہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی پلیٹ جر لوں، جا ہے کھایا جائے، یانہ کھایا جائے، پیڈنہیں بعد میں ملے گا یانہیں ملے گا ،اس کا تیجہ یہ موتا ہے کہ وہ مجری ہوئی بلیث آدهی یا تہائی کھائی، اور باتی ضائع موكيا۔

نطبات عثان المرات على المرات على المرات على المرات على المرات الم ماری دعوتوں میں جو کھانا فی جاتا ہے اگر حساب لگایا جائے تو کم وہیش جمیوں آدميوں كا پيد بحرنے كے لئے وہ كافى ب،اورجود عوشى لمى جوڑى موتى ين،ان میں تو بچے ہوئے کھانے سے سیمئروں آ دمیوں کا پید جر جائے ،ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کواس طرح ضائع کررہے ہیں،اس لئے کدوہ بچا ہوا کھانا اب کوڑے میں مجھنک دیا جائے گا۔ دن رات بیصورت ہور ہی ہے، اور ہمیں دھیان بھی نہیں تا كه بم الله كي نعمت كي كيس نا قدري اورنا شكري كرر ب بي، موظول مين الو سروں اور منوں کے حساب سے کھانا بچتا ہے، اور کوڑے کی نظر ہوجاتا ہے، اگر کسی اللہ کے ضرورت مند بندے کو وہ پہنچ جاتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی ،اس کے کام آ جاتا ، ليكن الله كي نعت كواس طرح ضائع كيا جار با ہے۔

دسترخوان جھاڑ ناایک فن ہے

آخريس ايك واقعه سناكر بات ختم كرتا مول ،مير ب والد ما جد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه به واقعه سنایا کرتے تھے کہ ان کے استاذ تھے

حفرت مولانا سيد اصغر حسين صاحب رحمة الله عليه، جو" حضرت ميال صاحب" كے نام سےمشہور تھے، اور بوے درج كے بزرگ تھے، ايك دن ميل نے ان

کے ساتھ ان کے گھر پر بیٹے کر کھانا کھایا، کھانے کے بعد دستر خوان پر ہڈیاں، رونی

کے ذرات، روٹی کے چھوٹے چھوٹے گئڑے رہ گئے، میں نے چاہا کہ دستر خوان

ا تھا کر باہر جھاڑووں۔ جب میں دسترخوان اٹھانے لگا تو میاں صاحب نے پو چھا ك كياكرنے جارہ بو؟ ميں نے كها كه حضرت! وسترخوان جھاڑنے جار بابول،

نظبات كانى المحال المحا آپ نے فرمایا کر کیا جہیں وسر خوان جھاڑ تا آتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا وسر خوان جھاڑنا بھی کوئی فن ہے؟ جس کوسیھا جائے، آپ نے فر مایا: ہاں! یہ بھی ایک فن ب، ای لئے میں نے تم سے بوچھا، میں نے کہا کد مفرت! پھر مجھے بون عکما د بیجئے ، فرمایا کہ چلو میں تمہیں بیٹن سکھا تا ہوں۔ چنا نچدآ پ نے پہلے دستر خوان کے اد پر وه بدیال علیحده کیس جو صرف بدیال تھیں، ان میں کوئی موشت نہیں تھا، ان بڈیوں کو ایک طرن جمع کیا، کچھ بڈیاں ایک تھیں، جن پر کچھ گوشت بھی لگا ہوا تھا، ان کوالیک طرف علیحدہ جمع کیا، پھرروٹی کے جوچھوٹے چھوٹے مکڑے تھے ان کو ایک طرف جع کیا، چرجوروٹی کے ذرات اور برادتھا، اس کوایک طرف جمع کیا۔ کھانے کا ایک ایک ذرہ ضالع نہ ہو پر فرمایا کدیس نے ان میں سے ہر چزک الگ الگ جگد مقرر کی ہوئی ہے، يه بديال مين فلال جگه پر ركفتا مول، و بال كما آتا ب، ادران بديون كو كهاليتا ب، اوریہ جود دسری بڑیاں ہیں جب بر گوشت کا مجھے حصہ بھی لگا ہواہے،اس کی جگہ فلال ہے، وہاں پر بلی آتی ہے، وہ اس کو کھالیتی ہے، اور بیدونی کے فکڑے اس دیوار کے اد پرر کادیتا ہوں ، وہاں کو ہے اور چیلیں آتی ہیں ، وہ ان کروں کواٹھا کر لے جاتے ہیں، اور بیرونی کے ذرات اور برادہ فلال جكد ال دینا موں، وہاں چیونٹیوں كابل ہے، وہ چیونٹیاں کھالیتی ہیں، ان کی خوراک بن جاتی ہے، بیاللہ کا دیا ہوارز ق ہ، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا جا ہے، اللہ کی کسی ندمسی مخلوق کے کام میں آنا | چاہے۔اس واقعہ سے حضرت والا نے بی<sup>تعلیم</sup> دی۔

كركيس كمالله كے ديے ہوئے رزق كاكوئي حسہ ضائع نہيں ہوگا تو شايداس ملك میں کو کی متحف بھوکا نہ رہے ، اور فقر و فاقہ کا سد باب ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعت کی ناقدری کی دجہ ہے ہم نے اپنے او پر بیعذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ کس کے گھر میں تورزق کے ڈھیر گلے ہوئے ہیں ، اور کوئی کھانے کوترس رہاہے ، قرآن کریم کا کہنا ب كدان نعتوں كے بارے ميں قيامت كے دن سوال ہوگا، ببلاسوال يبي ہوگا كه تم نے ان نعتوں کو کس طرح استعال کیا؟ اس نعت کی ناقد می تونییں کی ، اس کو بریار صالح تو نہیں کردیا؟ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بیسبق <u>لینے کی تو فیق عطا فرمائے کہ ہم</u> الله تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی رز ق کوضا کع نہیں ہونے دیں گے،اوراس کو کسی نہ کسی صحیح مصرف پرنگائیں گے،جس ہے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور ہم رزق کی ناقدری میں مبتلانہیں ہوں ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت ہے ہمیں اس پر

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

دیا موارز ق ہے، بدرز ق با کارنہیں جانا جا ہے، بلکہ اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی کسی

عمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آبین

نہ کسی مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ آج اگر حساب لگا کر دیکھیں، اور اس اصول پر عمل

بات درامل بديه كدان كوالجمد لله اس بات كا حناس قعا كديه الله تعالى كا

الله کی تعمتوں کی قدر کرو تغیر سورۂ تکاڑ (۴)

يْخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب مظهم

ضبط وترتیب محمد عبد الله میمن

میمن اسلامک پبلشرز

| (r: y)           | []^                                |                | خطبات فألأ   |
|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| כין              | جامع متجد ببيت المك                | :              | مقام خطاب    |
|                  | كلشن ا قبال كراجي                  |                |              |
|                  | ۱۳۰۳رکی ۲۰۱۱ء                      | :              | تارخ خطاب    |
|                  | قبل ازنماز جعه                     | :              | وتتخطاب      |
|                  | جلدتمبر ۳                          | :              | خطبات عثمانى |
|                  |                                    |                |              |
|                  |                                    |                |              |
|                  |                                    |                |              |
| /                | يَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ   |                | \            |
| ، اِبُرَاهِیُمَ  | تَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الْ | كَمَاصَلُّهُ   |              |
|                  | إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِيُدٌ        |                |              |
| , مُحَمَّدٍ      | كُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْإِ  | لْهُمَّ بَارِا | ú /          |
| لِ إِبْرَاهِيْمَ | تَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَعَلَى ال   | كَمَابَارَ كُ  | - /.         |
|                  | إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ         | /              |              |

البات خاني

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

## الله كي نعمتون كي قدر كرو

(سورة التكاثر: ٣)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُولِمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱلْفُرِينَاوَمِنْ سَيِّئْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ دِهِ اللُّهُ فَلاَ مُصِلُّ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَيْيُراً - آمًّا بَعْدُ فَآعُونُ بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُعِ وبِسُسِعِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُعِ • أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتْنِي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ . لَتَرَوُّنَّ الْجَحِيْمَ . ثُمَّ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمُّ لَتُسْئِلُنَّ يَوُمَثِلٍ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلِنَا الْعَظِيْم، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُوِيْمِ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

الماء بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة التکاثر ہے، اس کی آخری آیت کا بیان دوتین جمعوں سے چل رہاہے، آخری آیت میں اللہ تعالی نے فر مایا'' مُسسمّہ لتُسْفَلُنَّ يَوْمَنِدْ عَنِ النَّعِيْمِ "يعنى جب قيامت كادن آئ كا، اور آخرت كاعالم شروع ہوگا تو اس دن تم ہے نعمتوں کے بارے میں یو چھا جائے گا کہ جو نعمتیں تمہیں د نیا میں عطا کی گئی تھیں ،تم نے ان کی کیا قدر کی؟ اوران کوتم نے کس طرح استعال كيا؟ ييسوال قيامت كردن برانسان سے موگا۔ قیامت کے روزلعتوں کے بارے میں سوال کہنے کو تو یہ بات مختفری ہے، کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جا 'میں تو بڑی زبر دست عبیہ ہے جوجمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں فر مارہے ہیں کہ .ونعنیں ہم نے حمہیں دنیا میں عطا فرما رکھی ہیں، ان کو استعال كرتے ہوئے اس بات كاخيال ركھوكه ايك دن آئے گا جب تم ہے ان سب نعتوں ك بارے يل يو چها جائے كا ميدامتحان ب جوتم سے قيامت كون ليا جائے گا، ادراس امتخان کے اندرا گرتم ہے چھے جواب دیا، ادر سیح حقیقت بتادی توتم کامیاب ہو جاؤ کے ، ورنہ تمہارے لئے زیروست ناکامی ہوگی ، بیاللہ تبارک وتعالی کی طرف ے پہلے ایک عبیة فرمائی جارتی ہے۔ اگرغور کروتو بدز بردست لحد فکریہ ہے، کیونک ہرانسان ہرونت اللہ تبارک وتعالیٰ کی نعتوں میں ڈوبا ہوا ہے،سرسے لے کریاؤں تک،اس کے ماحول میں ہرطرف اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا ایک جہان ہے،جس میں

العاب العالم العاب العالم العاب العالم العاب العالم وہ جی رہاہے، ان سب کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا کرتم نے ان نعتوں کو من طرح استعال كيا؟ اوراس كى كيا قدرى؟ تم نے نعمت کی نا قدری تو نہیں کی م کذشته دوجمعوں سے علی عرض کرر ہاہوں کرسب سے پہلاسوال میہوگا کہ جونعت الله تعالى كى طرف سے عطاكى گئى اس كوتم نے ضائع تونہيں كيا؟ اس نعت كا صحح استعال کیا یانییں؟ اگرتم نے اس نعت کو ضائع کردیا تو تم نے اس نعت کی ناشکری کی اوراس کی ناقدری کی ،اس واسط تهمیں اس کی سز انتقلتی ہوگی ،اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں اللہ تعالی کی چھوٹی بوی ہرطرح کی تعتیں شامل ہیں ۔اور گذشتہ جعد میں نے بیدوا قند سنایا تھا کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شدید جوک کی حالت میں ایک انصاری صحافی کے باغ میں تشریف لے مجتے، اور وہاں پر ان محالی نے آپ کوگری کے موسم میں ایک ورخت کے سامے میں بھایا، مندا پانی پایا، کھ مجوریں بیش کیس، آپ نے مجوریں تناول فرمائیں، شندا پانی پیا، پھرآپ نے فر مایا کہ بیدہ فعمت کے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال موگا كه بم في حميس سايه عطا كيا تها، بم في حميس شندًا پاني ديا تها، اور مجوري دي تھیں، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس کے ذریعہ آپ نے بتادیا کراگر چدد کھنے میں وہ نعت معمولی نظر آرہی ہو، نیکن اگرتم نے اس کی ناقدری کی تو آخرت میں

یں دہ حمت مسموں تھرا رہی ہو، بین اسرم ہے اس می ناصدری ں و اسرت بیں حمہیں اس کیلئے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ نعمتوں کی قدر پہچائے کی تا کید فرمائی، اوراپنے صحابہ کرام کواسکی

خطبات عمانی الم تربیت دی۔ زبیت دی۔ نوالہ گر چائے تو صاف کر کے کھالو مثلًا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے وقت کھانے کی چیزیا نوالہ تمہارے ہاتھ ہے گر جائے تو تم اس کو ضائع نہ کرو، بلکہ اگر اس کو صاف کر کے کھانا ممکن ہوتو صاف کر کے اس کو کھالو، یہ درحقیقت اس نعمت کی قدر کرنے کا ایک طریقہ ہے، جوحضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے بتایا، ہاں اگر وہ چیز اس طرح گرگئ ہے کہ اب اس چیز کو کھا ناممکن نہیں تو پھرمعاف ہے، ورنہ جب تک کھانے کے قابل ہوتو اس کو ضائع مت کرو۔ ہم چونکہ نی کر میم صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے جارہے ہیں ،اس لئے اس بات کوہم عیب بیجھتے ہیں کد دستر خوان پر گرنے والی چیز کواٹھا کر کھا لیں جھنوراقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کماس کوصاف کرو اور کھالو۔ ا کسری کے دریارمیں صحابہ کرام کا ایک واقعہ منقول ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی التُدعنبم

اجعین ایران تشریف لے گئے،اس وقت ایران میں بسر کی کی حکومت تھی، بسر کی

بمسر کی کے ساتھ ندا کرات کا دنت آیا تو صحابہ کرام کواس نے دعوت دی کہ ہم ہے آ کر بات کریں،حضرات صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنه 🎚 اورحضرت ربعی بن عامررضی الله تعالی عند فدا کرات کے لئے تشریف لے محے،

برا ظالم ادر جابرتتم كا بادشاہ تھا، ادر اس زمانے میں سپر یا در سمجھا جاتا تھا، جب



پران کا فروں نے کہا کہ مصالحت کے لئے اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس بھیج دیجے: چنا نچیصفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا نمائدہ بنا کر مکہ کے لوگوں سے بات چیت کے لئے بھیجا، چنا نچے حصرت عثان غی رضی

الله تعالى عنداييز جيازاد بهائي كرهين جاكر شهر، اورو بال رات كزاري-

تخنوں سے لئکا ہوااز ارجہنم میں جائے گا صبح کے ونت حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عند مکد کے سرداروں سے ملا قات کے لئے جانے گے تو چوکلہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كی تعليم يقى كرتم اپنا یا ٹجامہ، ازار یا شلوار کوٹخنوں ہے نیچے نہ رکھو، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے يہاں تک فر مايا كه جو مخص شلواريا ازاريا تهبند کو تخوں ہے بينے گا تو جتنا حصراس كالمخوب سے ينچ موكاده سب جنم ميں جائے گا، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كااز ارفخول سے او پرنصف ساق تك ہوتا تھا، اور حضرت عثان رضى الله تعالى عُنه بھی نصف سال تک ازار بیٹے تھے، جبکہ الل عرب اور مکہ کے پرائے سرداروں ہاں شلوار ، از ار اورتهبند جتنا ینچے ہوتا ، اتنا ہی قابل فخرسمجھا جاتا تھا، ایک عربی شاعر کا ایک شعرے کہ: اذا ما اصطبحت اربعًا خط ميزرى زمانہ جاہلیت کا بیشاعرا پنا فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب مج کے وقت شراب کے جار جام پی کر گھر سے نکلتا ہوں تو میرے از ارکا بچھلا حصہ زمین پر گھشتا ہوا کیسریں بنا تا ہوا جاتا ہے، یعنی میرا ازار نیچے لڑکا ہوا ہوتا ہے، وہ ای کو قابل فخرسجين يته \_ جبكه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في اس مصمنع فرمايا \_ میرے آقا کالباس ایسا ہی ہوتا ہے حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه كااز ارجمى نصف ساق تك موتا تها، جب کہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لئے جانے لگے تو ان کے بچازاد بھائی نے



نظبات عاتي المد : ٣ -ولیل وخوارین، مارے ملک کا میک شاعرے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ،: کی بنے جانے سے جب تک تم ڈرو مے ا زمانہ تم یہ ہنتا ہی رہے گا جب تک تہارے دل میں یہ ہے کہ بدائل مغرب ہمارا غداق نداُڑا کیں، یا فلال قوم حارا نداق ندار اے ، اور اس کی وجہ سے حالات میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہو، اور انتداور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کونظر انداز کئے ہوئے ہو، جب تک تمہارا یمی رویدرےگا، زمانتم پر ہنتا ہی رہےگا،تمہارا فدات اُڑاتا رے گا، تمہیں ذلیل کرتا رے گا، تمہاری پٹائی کرتا رے گا، آج آپ لوگ ا پی آنکھوں سے د کھورے ہیں کہ میمی سب ہور ہاہے۔ إبجل ي نعمت كي نا قدري صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجھین کے دلوں میں حضور اقدی صلی اللہ

علیہ وسلم کی تعلیمات ساح ٹی تھیں،اس کے نتیج میں انہوں نے ساری دنیا ہے اپنالو ہا منوایا، اورایی عزت بھی کرائی، اور ساری و نیانے ان کی عزت کے لئے اپنے بازو

بچھائے۔ بہرحال! یہ بات کہ اگر لقمہ نیچ گرجائے تو اس کوصاف کر کے کھالو، لیکن ہم لوگ نہ جانے کن کن تصورات کے اندر جالا ہیں، جس کی وجہ سے اس کوچھوڑے

وے ہیں، اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمت کی قدر پیچانو، اوراس کوضا کئے نہ ہونے دو، آج ہمارے معاشرے میں جومصیبت آئی ہوئی

ے،اس کی ایک بہت بری وجه الله تعالی کی نعتوں کی ناقد ری ہے، آج پورا ملک بجل

نظرات حال المعالق المع کی کی لوڈ شیر نگ کے بتیج میں بلبلا رہا ہے،مظاہرے ہور ہے ہیں،احتجاج ہور ہا ہے، واقعة حكومت كى نا ابلى ہے كماس في اب تك اس مسلك كوحل فيس كيا ليكن اس میں بہت بزاد خل اس بات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعت کی نا قدری اس طرح کی جارہی ہے کہ بلا وجہ بل خرچ کی جارہی ہے،جس کا کوئی مقصد نہیں۔ بہت سے کام ہم دن کی روشی میں آرام ہے کر سکتے ہیں، لیکن پردے ڈال کردن کی روشی ختر کر کے بکلی جلائی جارہی ہے،جس کے متیج میں بکل خرج ہورہی ہے،قوی دولت کا ضیاع ہور ہاہے۔ سرچ لائٹس کی روشنی میں کھیل اس کےعلاوہ ہر جگہ نظر دوڑ ا کر دیکھوتقریباً ہر دفتر میں اور ہر گھر میں بیہ منظر نظر آئے گا کہ بکل کے قبقے بلا وجہ جل رہے ہیں، ان کو بند کرنے سے کوئی نقصال نہیں موگا، کین جل رہے ہیں، بلا وج عظمے چل رہے ہیں، اے ی بلا وجہ چل رہے ہیں، یہ الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے،جس کے نتیج میں پوری قوم اس کا نقصان بھگت رہی ہے۔ایک طرف تو بھلی کی کمی کا رونا رویا جار ہاہے،اور دوسری طرف کھیل اور چیج رات کے دقت منعقد کئے جارہے ہیں،جس میں سرچ لائٹس لگا کرروشی کا اعلیٰ ترین انتظام کر کے کھیل ہوتا ہے،اورجس میں بے انتہا بجلی کا خرچ ہور ہاہے،حالانکہ وہ کھیل دن میں بھی ہوسکتا ہے، تقریبات میں بجلی کا ضیاع ہور ہا ہے، شادی ہالوں میں بحلی کا ضیاع ہور ہا ہے، غرض ہم نے اللہ تعالی کی اس نعمت کی نا قدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مینعت چھین لی،اس کے نتیج میں پوری قول بلبلار ہی ہے۔

علانه من بحل کا استعمال چینن مین بحل کا استعمال چین میں بحلی کا استعال مر کز ہے، اور وسط ہے، میں نے سوال کیا کہ شہر کا مرکزی علاقہ ہے، کیکن روشی کا معقول انتظام نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بلب گلے ہوئے ہیں،اس کی کیا دجہ ہے؟ كہيں رشى والا سائن بورۇ نظرنيس آيا جوروشى كى وجدے چك رہا مو، وہاں

ہوئے ہیں، جب بجلی کی پیدا وارزیا وہ ہوجائے گی تو بڑے بلب لگالیں گے۔ چا درد نکھ کریا ؤں پھیلاؤ

یہ وہ تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائی ، وہ یہ کہ اپنی جا در د کیچرکر یاؤں کھیلاؤ، اپنی وسعت کی صد تک کام کرو، اس ہے آ گے نہ بوھو، آج ہم

میں سے ہر مخص کی زبان پر بھلی کی قلت کا شکوہ ہے، ہر محض بکلی کی قلت سے پریشان ب، ليكن جب وه استعال كرنے برآتا ہے، تواس ونت بياحساس نبيس موتاكه بيد قوی دولت ہم اس طرح ضائع کررہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہپتالوں میں بیار

حساب ہے اس کو استعال کرتے ہیں، اور ای لئے چھوٹے چھوٹے بلب لگائے

کے لوگوں نے کہا کہ بات دراصل بیہے کہ ہمارے ملک میں بچل کم ہے،البذاہم ای

بہت کم تھی ،کہیں کہیں رات میں چھوٹے جھوٹے بلب لگے ہوئے تھے، میں یہ سمجھا كمثايد بيشهرك بابركا علاقد ب، كيكن سوال كرنے يرمعلوم جواكه بيه بالكل شهركا

جب میں اترا، اورائر بورٹ سے جب ہوٹل کی طرف جار ہا تھا، تو رائے میں مجھے اليها لگ ر با تفاجيے ميں كہيں ويرانے ميں جار با ہوں، كيونكدرات كا ونت تفا، روثني

ایک مرتبہ میرا چین جانا ہوا، وہال کے سب سے بڑے شہر" بیجنگ" میں

| الم                                                          | خطبات       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ن کے آپریشن صرف اس وجہ ہے رکے ہوئے ہیں کہ بجل نہیں ہے، آ                                         | ن، اور ال   |
| م بیلی کواستهال کرتے وقت اس بات کا لخاظ کر لے کہ بیلی بلا وجہ ضائح                               | ر پورې تو   |
| نے اس کی وجہ سے بکلی کی اتن مقدار فی جائے کہ کسی مریض کا آپریش                                   |             |
| کی جان چ جائے ، کمی کو فائدہ بہنچ جائے ،اگر نبی کر یم صلی الله عليه وسا                          |             |
| <sub>) چ</sub> ٹل کرلیں ،گرافسوں <sub>س</sub> ے کہ ا <sup>س</sup> کی طرف کسی کا دھیان نہیں ،اس ک | لي اس تعليم |
| پیعذاب بھکت رہے ہیں۔                                                                             | تيج مين ہم  |
| لا ہے عملی سبق لو                                                                                | س وعنا      |

بھائی!اس تقریراور وعظ ہے کوئی فائدہ نہیں جہ تک اس تقریر سے عمل سبق

نه لیں، ہم آج بیع پد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جونعتیں میسر ہیں، ان کی سیح قدر پیجانیں مے،ادران کوضا کع ہونے ہے بجا کی مے،ادران نعتوں کو محے استعال کری ہے،

اور ضرورت سے زائد فعت کو دوسروں کے لئے چپوڑ دیں گے۔اگر اس کا اہتمام کریں محرتو اللہ تعالی کی رحت ہے امیدے کہ قیامت کے روز ہم سے ان نعمتوں

کے بارے میں جوسوال ہونے والا ہے، انشاء اللہ اس سوال کے جواب میں ہم کامیاب ہوجائیں مے اللہ تعالی اسے فضل دکرم ہے ہم سب کواس بڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

الله کی نعمتوں کی قدریجیانو تنیرسورهٔ کاڑ (۵)

شخ الاسلام حفرت مولا نامفتى **محمد تقى عثمانى صاحب م**ظلېم

منبط وترتیب محرعبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز

جامع مبجد ببيت المكرّم مقام خطاب مخلشن ا قبال کراچی سارجون ۲۰۱۱ء تاريخ خطاب قبل ازنماز جمعه ونت خظاب حلدنمبر س خطبات عثماني ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مُّجيُدٌ

> اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ ﴿ اللَّهُ حَمِيْدٌ مُحِيْدٌ

بسم الله الرحمن الرحيم

## الله كي نعمتول كي قدر يبجانو

( مورة تكاثر: ۵) .

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَّكُلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱلْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّنتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ رِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إللهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُانٌ سَيَثْنَا وَنَبِيُّنَا وَ مَوْلَانِهَا مُفَحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُما كَثِيراً . امَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الزَّجِيْمِ وبسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • ٱلْهِكُمُ التَّكَاثُرُ و حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ و كَلَّاسُوفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ وَلَتُرونَ الْجَحِيْمَ ، ثُمَّ لَتَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ، ثُمُّ لْتُسْئَلُنَّ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ . آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوُلْنَا الْمَعْظِيمُ ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

10 - 14 - 15 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 بررگان محرم و براوران عزیز! بیسورة تكاثر ب،جس كى تلاوت يس في آپ كے سامنے كى ،اس سورة كى تغيير كا بيان گذشته كى جمعوں سے چل رہا ہے۔ ياد دھانی کے لئے ایک مرتبہ پھراس کا ترجمہ کردیتا ہوں، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آ گے برجنے کی ہوس نے تم کوغفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی ایک دوسرے سے آ گے برصنے کی فکر میں بیجول گئے ہو کہتم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، یباں تک کدای غفلت کی حالت میں تم قبر ستانوں تک پینج جاتے ہو، 'کلا''اییا مر گزنہیں ہونا جا ہے، تہمیں عقریب پن چل جائے گا، کاش کرتم یقین کے ساتھ جانے کو عقریب ایک وقت آنے والا ب کہ جبتم دوز خ کوائی آ تھول سے دیکھو گے، پھرتم سے ضروران نعتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو حمیمیں وہیا میں دی گئی تھیں ، بیاس سورۃ کا ترجمہ ہے۔ ان تعتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس كى ابتدائى آيتوں كابيان الحمد لله بقدر ضرورت ہو چكاء آخرى آيت جس

یں بیفر مایا کہتم سے قیامت کے روز نعتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اس و نیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعتوں کی بارش کی ہوئی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، بیزندگی ایک نعت ہے، بیچم ایک فعت ہے، جم کا ایک ایک عضوفت ہے، اللہ تعالیٰ کھانے کو جودے رہے

یں، وہ نعت بیں، چینے کو جو وے رہے ہیں، وہ نعت ہیں، ان نعتوں کے ہارے میں تم ہے سوال ہوگا۔ تم نے کھانے کی نعمت کی کیا قدر پہچانی؟ کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال وہ ہے جس کی طرف میں نے گذشتہ جعدا شارہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالی کی الن نعتوں کی کیا قدر پیچانی ؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پیکھاٹا ایک نعمت ہے، الحمد للہ ہم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اس لئے مجھی یہ بات سوچنے کی نوبت نہیں آتی کہ ہم کیا کھائیں گے،ان لوگوں ہے پوچھنے جوبھوک کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، جن کے گھرون میں فاتے گزرتے ہیں، جن کے گھروں میں آگ نہیں جلتی ،ان ہے پوچھو یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے،اور اللہ تعالی روزانہ صبح وشام کھانے کی نعمت دیے رہے ہیں ،اور ہم اس کھانے کولذت

لے كر كھاتے ہيں، بہلاسوال يہ ہے كداس كھانے كى نعت كى كيا قدر بيجانى ؟ كہيں ایسا تونبیس کم تم نے اس نعت کو ضائع کردیا ہو؟ برباد کردیا ہو؟ بیاللہ تعالیٰ کی نعمت تم

کواس لئے دی گئی ہے کہ یا توتم خوداس سے فائدہ اٹھاؤ، یااس سے اللہ تعالی کی روسرے مخلوق کو فائدہ پہنچا ؤ کمکین اگرتم نے اس نعمت کی بیقد رکی کہتم نے اس ہے

ا پنا پیٹ تو مجرلیا اور باتی پکی ہوئی غذا کوتم نے ضائع کردیا، بیکار ڈال دیا، وہ کسی اللہ کی دوسری مخلوق کے کام نہ آسکی ، تو تم نے اس نعمت کی نافدری کی ، اورتم کفران

انمت كى مجرم بن البداتمهيس الله تعالى ك يبال اس كاجواب دينا موكاء

کھانے کے بعدانگلیاں جانے لو دن رات جارے دستر خوانوں پر ، جارے کھانوں پر ، جاری دعوتوں میں ، ہوالوں میں کھانا چ جاتا ہے، جوردی کی ٹوکری کی نظر ہوجاتا ہے، وہ اتنا کھانا ہوتا ے اگر وہ کھانا بہت ہے بھوکوں کو دیا جائے تو اس سے ان کا پیپ مجر جائے ، اور اللہ تعالیٰ کارز ق ان تک پنج جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کھا نا افگیوں پر لگ جائے تو اس کو یا تو خود حاٹ او، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک ایک ذرہ قابل قدر ب،اس کوضائع نہ کرو، اس لئے کہ تہمیں نہیں پتہ کہ کھانے کی کون سے حصہ میں برکت ہے، اس لئے کہ بعض اوقات کھانے کے ایک حصد میں برکت زیادہ ہوتی ہے،اوروسرے حصر میں برکت کم ہوتی ہے،اور تمہیں پیدنہیں ہے،اس لئے ہوسکتا ہے کہ جو کھاناتم باری انگلیوں پرلگا ہوا ہے، اس میں برکت زیادہ ہو، اگرتم نے ان انگلیوں کو بیس جا نا، بلکہ جاکر پانی سے ہاتھ دھو لئے، یا میشو پیرے صاف كرلياتواك كامطلب يدي كرتم في وه بركت ضائع كردى، اس لئ خود حفور اقد ت صلى التدعليه وسلم نے الكلياں چاشيں،اور دومروں كا چاشنے كاتھم ديا۔

بنيح ہوئے كھانے كوضائع مت كرو

آپ صلی الله علیه وسلم نے بیجھی فرمایا کہ اگرتم کسی وجہ سے خودنہیں جات کتے تو اپنے کسی پالتو جانور کو چٹا دو۔ مثلًا بلی کوطو طے کو چٹاد د۔ کیوں؟ اس لئے کہ الله كى دى بوڭى نعمت كا ايك ايك ذره قابل قدر ہے، وه ضائع اور بر بادنبيں ہونا

نظيات عالى ٢٠٤ چاہیے، لہذا اول تو پلیٹ میں اتنا نکا لیے جتنا وہ خود کھا سکے، بیجے ہی نہیں ، اگر مزید ضرورت ہوئو دوبارہ نکال لے، اور اگر چھن کا جائے تو اللہ کی سمی مخلوق کے حوالے کر دیں، پینمت کی قدر ہے،لہذا یہ جوفر مایا کہ قیامت کے دن تم ہے نعتوں کے بارے میں یو چھاجائے گااس میں بیدهم بھی واخل ہے۔ فضول خرجی ہے بچو، یہانتک کدوضو کے یانی میں بھی ای لئے مدیت شریف میں 'امراف' سے منع کیا گیا ہے' امراف' کے معنی ہیں'' نضول خریجی' اس لئے کہ جو چیز بھی اللہ تعالی نے تہہیں عطافر مائی ہےوہ الله بتعالیٰ کی ایک نعت ہے، اور اس نعمت کا نقاضہ بیہ ہے کہ یا تو اس سے خود فائدہ

اٹھاؤ، یا اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، اس نعت کو بریکار ضائع مت کرو۔حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فر مایا کہ دضوکر تے وقت پائی بقدر ضرورت استعال کرو، بیہ نہ دوکہ یائی ہے در پنج بہدر ہاہو، اور وضو کیلئے جتنے یائی کی ضرورت

استعال کرو، یه ند بوکه پائی به در اینج بهدر با بوه اور وضو کیلیج جیننه پائی کی ضرورت تھی ، آپ نے اس ہے زیادہ پائی بہا کر ضائع کردیا۔ یہاں تک کہ حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دضویمل فضول خرچی ہے بچو ، اور زیادہ پائی استعال کرنے

القد عليه وسلم نے فر ما يا كرو صوبيل تصول حر بى سے بچو ، اور زياد و پائى استعال لرئے سے بچو ، چاہے تم كسى درياركے كنارے وضو كررہے ہو۔ يعنى دريا كے كنارے وضو كرنے كى صورت ميں اگر چه پانى كى كى كاكوئى انديشة نيس ہے ، اس لئے كہ برى

مقدار میں پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر بھی اسران سے بچواورا تناہی پانی استعمال کرو، جنتے پانی کی واقعی شرورت ہو، اس سے

زياده پانی خرچ مت کرو۔

تا كەففول خرچى كى عادت نەيدى الیا کول کرو؟ اس کی ووجہ میں، ایک وجدید ہے کداگر جدوا فرمقدار میں یانی موجود ہے، اور اگر کشت ہے استعمال کرو کے تو یانی میں کی واقع نہیں ہوگی، لیکن آگرتم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی ، اور الله تعالی کی نعت کی ناقدری کرنا گناہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبه دریا کے کنارے وضوکرتے ہوئے ہے تحاشا یانی استعال کرے گاتو اس کونضول خرچی کی عادت پڑ جائے گی، اس کا بتیجہ بدہوگا کہ جہاں یانی کم ہوگا وہاں پر بھی بے تحاشا یانی استعال کرے گا ،اس لئے عادت درست کرانامقصود ہے کہ جب دریا ہے کنارے دضو کروتب بھی اسراف مت کرو۔

اعتدال كاراستها ختباركرو

دنیا کی برندت استعال کرتے وقت یہی اصول سامنے ہونا عاہے کہ جوبھی

نعمت ہو، اس کونضول ضائع مت کرد ، قر آن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے

والْمَذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَسُمْ يُسْرِفُوا وَ لَمُ يَقْتَرُوا وَكَانَ بِيْنَ

ذَالِكَ قُوَامًا

کہ نیک بندے وہ میں کہ جب وہ اپنا مال خرچ کرتے میں تو نہ تو اس میں

فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی تنجوی کرتے ہیں۔ بلکدان وونوں کے درمیان

خطبات فكأ المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد ال اعتدال كاراسته اختيار كرتے جيں لہذا ايها بھي نه ہوكه آ دى تنجوس ہوجائے ، اس کے بوی بچوں کو ضرورت ہے، لیکن پیے بچانے کی خاطران کی ضرورت پوری نہیں كر رہا ہے، يه تجوى اور بل ب، يه بحى الله تعالى كو پندنيس - دوسرے يه كم "اسراف" كرنا، يعنى اليي جكة خرج كرر باب جس كاكوكي فائد وتبيس، ندونيا مي ال كاكونى فائده ب، نه آخرت مين اس كاكونى فائده ب، اين جكه يرخرج كرنے سے بھیمنع فرمایا ہے۔ ا ك آنه كى تلاش ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمة الله عليه ميرے بھائی جناب ذکی کیفی مرحوم کے ساتھ کہیں جارے تھے، رائے میں بھائی صاحب کی جیب سے ایک آندگر کیا ،اس زمانے میں آنہ چلا کرتا تھا، اور راہتے میں اندھیرا تھا،انہوں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں ایک آندکہاں تلاش کروں، چنانچہ اس کو چھوڑ کر آ گے بردھ گئے، لیکن والدصاحب مجھ گئے کہ کوئی چیز گری ہے، اس لئے پوچھا کرکیا گراہے؟ بھائی جان نے بتایا کد میراایک آنڈر گیا ہے، فرمایا کہ پہلے اس کو تلاش کرو، بھائی جان نے کہا کہ صرف ایک آنہ بی تو ہے، اور اندھر ابھی ہے، اں اندھیرے میں اس کو کیا حلاش کرنا، والد صاحب نے فرمایا جہیں، ایک آنہ بھی الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے،اس کو اس طرح چھوڑ دیٹا، اور تھوڑ ابہت تلاش نہ كرنا بياس نعت كى ناشكرى بي البذاتھوڑ اببت تلاش كركے ديكھو، اگرل جائے تو میک، ورنہ چھوڑ دو، اس لئے کہ اس طرح بغیر تلاش کئے آ گے گزر جانا پیملا اس

نعمت کی تحقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کمی جھوٹی ہے چھوٹی نعمت کی بھی تحقیر نہیں کرنی عاہیے،اس کو تقرنبیں مجھنا جاہے۔ ىيەدودھىكى بلى كوپلا دىيا ہوتا میں نے اپنے شخ عضرت ڈاکٹرعبدالحی عار فی قدس اللہ سرہ ہے سنا کہ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تعانوي رحمة الله عليه ايك مرتبه بيار تقيه، اوربسر پر لینے ہوئے تھ، ایک صاحب حفرت کے لئے وودھ لے کر آئے، حضرت والا نے دودھ پیا کمیکن پورا دودھ نہیں کی سکے ،تھوڑ ا سا دودھ پچ عمیا ، جو صاحب لے کرآئے تھے انہوں نے وہ بچا ہوا دودھ نال میں بھینک دیا، حفزت و کھے کر چونک بڑے ، اور فرمایا کہ بیتم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بیتھوڑ اساتھا، میں نے گرادیا،آپ نے فرمایا کتم نے بہت بری زیادتی کی، یہ اللہ تعالی کی نعت تھی ،اس کواس طرح نہیں گرانا چاہیے تھا، یہ دور ھے کی بلی کو پلا دیا ہوتا ،کسی طو طے کو پلادیا ہوتا ،اللہ تعالی کی نعمت کواس طرح ضائع کرنااس کی ناقد ری ہے، دیکھئے ،اس

وقت جب كهآپ بياري اورمرض الوفات مين بين،اس وقت اتن چهو أي ي نعت

کی ناقدری بھی گوار ہبیں گی۔ نعمت کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر کرو

اورایک ملفوظ می حضرت تھانوی رحمة الله علید نے فرایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار ہے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر کرو، بینہ ہو کہ

خطبات مثمانی اگر زیادہ مقدار میں ہے تو قد رکر لی،اور تھوڑی مقدار کی صورت میں قد رنہیں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے،اس کے ہر ہرجز کی تقدر کرنی جا ہے۔ کھاناسامنےآنے پردعا فرماتے تھے، وہ وئی کی حکمتوں پر پٹی ہوتی تھی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کامعمول بیرتھا كه جب كها ناسائة تا ، اوراجعي كها ناشروع نبيس كيا ، اس وقت بيدعا يزجة :

ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِمَا رَزَقْتَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَ لَا قُوَّةٍ اے اللہ! آپ كاشكر بے كرآپ نے مجھے يدرزق عطا فرمايا، اس كے

حاصل کرنے میں میری طانت اور قوت کو کوئی دخل نہیں ، آپ نے اپنی نضل و کرم

جبكها ناشروع كرت تو" بسم اللُّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم " يراحة ، يا

کھاناشروع کرتے وقت دعا

'بسم الله وَعَلَى بَرَكَةِ الله "ررحة ، يعنى من الله كنام ركهانا كهار بابول-اور جب كها ناختم فرمات تويد عا يرصة "المحمد للله الله الله أم المعمنا وسقامًا و جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينُ "ا الله! آپ كاشكر ب كرآپ نے بمیں كھانا كھلايا،

میں پانی پلا یا،اورہمیں مسلمان بننے کی تو نیق عطافر مائی۔

ے مجھرزق عطافر مایا ہے۔ پہلے ہی قدم پراعتراف کرلیا۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی نے پیٹیمر بنا کر بھیجا تھا، جو ہات آپ

دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا اور جب دستر خوان اٹھایا جاتا، اور باتی بچا ہوا کھانا داپس جار ہا ہوتا تو اس ونت آپ بيدعا پڙھتے: غَيْرَ مَكُفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ يَا رَبُّنَا

ہے بجیب وغریب الفاظ تلقین فرمائے۔ دیکھیئے انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس

وقت وہ کھانا شروع کرر ہاہوتا ہے، اور بھوک گلی ہوتی ہے تو اس وقت کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، چانچہوہ بڑے رغبت اور اشتیاق سے کھانے کی طرف لپکٹا

ہے،اور کھانا شروع کرویتا ہے،لیکن جب کھانا کھا چکا،اور پیٹ بھر گیا،تو وہی کھانا

جس کی طرف بڑے اشتیاق کے ساتھ لیک کر گیا تھا، جس کی طرف بڑی رغبت کا اظہار کیا تھا، اب پیٹ بھرنے کے بعد اس کھانے سے نفرت معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس ہے کہا جائے کہ ایک نوالہ اور کھالو، تو وہ منع کردیتا ہے، اور اس طرح

کھانے سے انکار کرتا ہے جیسے وہ کوئی قابل نفرت چیز ہے، اور کھانے سے اور اللہ كرزق مے نفرت بھى الله تعالى كى نعت كى تاقدرى ہے،اس كئے اس وقت كے

لِيَّ آب في ردعاً للقين فرمانًا كُه 'غَيْرَ مَكْفِيّ وَلا مُوَدَّع وَلا مُسْتَفْنَي عَنْهُ مَا

رَبُّنَا "أَ الله الله الميكانا بم والبن تو كررب مين الكن الروج في ميل ال کی ضرورت نہیں، ضرورت تو ہے، اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی ، اور نداس لئے والى كررے ميں كه جميشہ كے اس كوواليس كررے ميں، بلكہ جب دوبارہ جم كو

بھوک کے گاتو دوبارہ اس کی حاجت اور ضرورت ہوگی، اور نہ ہم اس سے بے نیاز

ہوکرواپس کررہے ہیں، ہماری اپنی کمزوری ہے کہ جتنا کھانا تھا،اس کے کھانے کے بعد مزید کھانے کی گنبائش نہیں رہی ،اس واسطے ہم اس کو واپس کررہے ہیں۔ ذرااس طرح کھانا کھا کردیکھو ذرا اس طرح کھانا کھا کر دیکھو کہ جب کھانا سامنے آئے تو اللہ کا شکر ادا كرو، اوركبوكدا بالله! آپ كاشكر ب كدآپ نے اپنے فضل وكرم سے بيكھا ناعطا فرمایا، میری قوت بازوکی وجہ ہے نہیں، بلکہ آپ کے نضل وکرم ہے کھانا حاصل ہوا،

پھر جب کھانا شروع کروتو کہویا اللہ! آپ کا نام لے کرمیں اس کو کھاتا ہوں۔ جب كمانا كها چكوتوالله كاشكراداكرو،اوركهو 'ألْسَحسمْدُ لِللَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَمَنقَانَا وَ

جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ "اورجب وسرخوان الصَّق كُووْ عَيْرَ مَكْفِي وَلا مُودَّع

وَلَا مُسْتَغُنِّي عَنْهُ يَا رَبُّنَا "اے اللہ! ہم تاقدری کی وجسے، تاشکری کی وجسے، اور بے نیاز ہوکراس کھانے کو واپس نہیں کررہے ،میں ہرونت اس کی حاجت رہے

گی، کیکن صرف اس وقت ہم اس کوسا منے ہے دور کرد ہے ہیں۔اس کے ذریعہ میر تلقین فرمائی که کمبیں ایبانہ ہو کہ کسی مجمل کھی میں تمہارے کسی انداز وا داے بتمہارے

سی طرزعمل سے اللہ جل شانہ کی نعت کی تا قدری ہوجائے۔ ہم سب اس سوال کی تناری کرلیں

بہر حال! ہرشخص کواس دنیا ہے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا

ب، وصفى كواب اعمال كاجواب ديتاب الله تعالى يبل عا جر كررب بيل

خطبات فأفتا المحال المح تم سے قیامت کے روز ان معتول کے بارے میں ضرور سوال ہوگا جو تعتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، پہلا سوال میہ ہوگا کہتم ہے ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ اس نعمت کو

ضائع تونہیں کردیا؟ اس نعت کو برکار تونہیں ڈال دیا؟ آج ہم سب اس سوال کی تیاری کرلیں، ادراگر اب تک ہم ہے اس بارے میں جو غفلت ہوئی ہے تو آج بیہ طے کرلیں کہ انثاء اللہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناقد ری نہیں کریں گے، اور ناشکری نہیں کریں گے، اور اس نعت کو صحیح مصرف میں استعال کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحت ہے ہم سب کو اس پڑمل

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین

عمراور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تغیر سورۂ تکاڑ (۱)

لقبيرسورهٔ تكاثر (۲)

يُّخ الاسلام حفزت مولا نامفتي محمر تقى عثما في صاحب مظلهم

ضبط وترتبيب

محمرعبدالله میمن میمن اسلا مک پیلشسر ز

جامع مسجد ببيت المكرّم مقام فطاب مخلشن ا قبال کراچی ٠١رجول ١١٠١٠ تاريخ نطاب قبل ازنماز جعه وقت خطاب جلدتمبر سم خطبات عثانى اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيُدٌ اللَّهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وْ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَابَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَمِيُلاً مُّحِيُلاً

: Ale Y10

بسم الله الرحمن الرحيم

## عمراور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا

(١٠٠٠) (٢٠٠٠)

ٱلْـحَــمُــدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورُ ٱنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّئْتِ ٱعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ إِنَّهُ أَلَا مُحِدًّا لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُأَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُأَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَّمَ تَسُلِيْماً كَثِيْراً - أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ وبِسُمِ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْمِ • ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَـوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ - لَتَرَوُنَ الْجَحِيْمَ - ثُمُّ لَتَرَوُنْهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ - ثُمُّ لُّتُسْمَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْكًا الْعَظِيْمِ ، وَصَدَقَ وَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ وَ الشَّاكِرِيُنَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ .

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة التکاثر ہے، جس کا بیان گذشتہ کئ جمعوں سے چل رہا ہے،اوراس سورة کی جوآ خری آیت ہے،اس پر دوتین بیانات مويك إلى، وه آيت بيب كـ " ثُمَّ لَتُسْسَلُنَ يَوْمَنِيذِ عَنِ النَّعِيْمِ " التِن جب قیامت کا دن آئے گا تو تم ہے اس دن نعتوں کے بارے میں پو چھا جائے گا۔ جو نعتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطافر مائی ہیں ، ان نعتوں کے بارے میں تم سے باز یرس کی جائے گی، یہ جملہ اللہ تعالی نے اس سورت کے آخر میں ارشاد فر مایا۔ امتحائی پر چهآؤٹ کردیا گیا اب سوال مدے کہ کیا ہو چھا جائے گا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور بیا کی فیر معمولی بات ہے کہ بیساری زندگی دارالامتحان ہے، ہم اوگ اپنی زندگی میں امتحان ہے گزررہے ہیں،اوراش امتحان کی انتہا آخرت میں اور میدان حشر میں ہوگی،اور

ے گزررہے ہیں، اور اس امتحان کی انتہا آخرت میں اور میدان حشر میں ہوگی، اور اس وقت کچھ سوالات اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ سوالات کئے جائمیں گے، یہ ایسا امتحان ہے جس کی سوالات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہیں بتائے جائے کہ اور کہا تاہ کہ سے ہیں بتائے جائے کہ اور کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا

جاتا ہے کہ پر چہآ کٹ ہوگیا ہے، البندااس کو کینسل کیا جاتا ہے، اور اب دوبارہ اسخان ہوگا۔ لیکن میدان حشر میں اللہ تعالی جوامتحان لینے والے ہیں، اس کا پر چہآ کٹ کردیا ہے، اور بیہ بتادیا گیاہے کہ قیامت کے دوزتم سے کیا کیاسوالات کئے جائیں گے۔

طلبت على المحال قيامت كےروز پانچ سوالات حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تفصیل بیان فر مائی ، بیرحدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند ہے بھی مر دی ہے ، اور تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حفرت ابوبرّ ۃ اسلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ے بھی مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ:

لا تزول قدما بني آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل

قیامت کے دن آ دم کے بیٹوں کا میدان حشر میں ایک قدم بھی آ گے نہیں

بڑھ سکے گا جب تک ان سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا،

وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بارے میں فرمایا:

( 1 ) عن عمره فيما الحناه ( ٢ ) عن شبابه فيما ابلاه (٣) و عن ماله من اين اكتسبه (٣) و فيم انفقه (٥) و ماذا عمل

فيما علم (ترمذي، صغة القبامة. باب نمبر ايك)

ایک تواس سے بیسوال کیا جائے گا کداس نے اپنی عرکوس چیز مس خرج کیا؟ اور دوسراسوال اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اس جوانی کو اس نے کس

چیز میں پرانا کیا؟ اور تیسرا سوال بال کے بارے میں ہوگا کہ اس نے وہ مال کہاں

ے کمایا؟ چوتفا سوال بیہوگا وہ مال کہاں ٹرچ کیا؟ اور پانچواں سوال بیہوگا کہاں کو جوعلم حاصل ہوا تھا،اس نے اس علم پر کتناممل کیا؟

فطبات المنافي بیزندگی بیمریه پوراوجودالله کی عطاہے پہلاسوال بیہوگا کہ ہم نے متہیں اتی عمر دی تھی ، اس عرکوتم نے مس چیز میں فاکیا؟ ادر کس چیز میں ختم کیا؟ بیم اور بیزندگی جوہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، بیہ الله تعالى كى عطاب، بداس كاكرم ب، بم في نبيس كها تفاكم ميس بيعمره يدو، بم في نہیں کہاتھا کہ ہمیں بدزندگی دیدو، بلکه الله تعالی نے اسپے فضل و کرم سے بیزندگی اور بیصحت عطا فر مائی ہے، بیسب الله تعالی کی عطا ہے، سرے لے کر یا وَں تک جارا پورا وجود الله تعالى كى نعمةو ل كاخزاند ب، آكھ ايك نعمت ب، كان ايك نعمت ے، زبان ایک نمت ہے، ناک ایک نعت ہے، دایاں ہاتھ ایک نعت ہے، بایاں ہاتھ ایک نعمت ہے، اور ایک ایک نعمت میں بے شار نعمت سے فزانے پوشدہ میں، الله تعالى مم سے قیامت کے روز بیسوال کریں گے کدان معمقوں کوتم نے کس چیز

مِس خرچ کیا؟ ایک لمحدمیں جنت کے خزانے اکٹھے کرلے

جب تک انسان جوان نبیس ہوتا، اس وفت تک وہ مکلف نبیس ہوتا، مثلا ایک بچذے،اس کے او پر کوئی احکام واروٹیس ہوتے، لیکن جب آ دمی بالغ موجاتا

ب تواس کے بعد انسان کو بے شارا دکام دیے گئے ہیں کہ بیتمبارے ذمے فرائض یں، یہ تہارے ذے واجبات یں، یہ کام تہارے گئے جائز ہیں، اور یہ کام

تمبارے لئے ناجائزیں، یے کام طال یں، اور بیکام حرام یں، اس کے مطابق

انسان کوزندگی گزارنی ہے، زندگی کا لایک ایک لمحداثتائی قیتی ہے، آ ومی اگر جا ہے تو

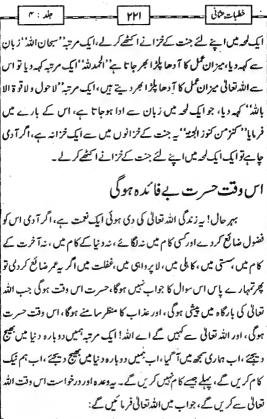

اَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنُ تَذَكَّرُ وَ جَاءَ كُمُ النَّذِيْرُ (الفاطر: ٣٤)

المات عالى المات ا ابتم یہ کہدرہے ہو کہ ہم تہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج ویں،ارے ہم نے تو تمهیں اتنی کمی عمر دی تھی کہ اگر کو ئی اس عمر میں تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو تھیجت عاصل کرسکتا تھا، جہبیں جوانی دی، جہبیں اڈ میز عمر دی، جہبیں صحت کے کھات عطا كئے ، بو ها با بھى آگيا ، اگر كى كونسيحت حاصل كرنى ہوتى تو اس كو حاصل كرنے كے کئے بیمر بہت کافی تھی۔ "نذري سے مراد حضورا كرم صلى الله عليه وسلم بيں "وجاء كم النذيو" اورتمهار عاس خرداركرن والاجي آياتها، يعنى اليانبين كهم نے تهمين تو كانه مو، بم نے تهمين خردار ند كيا ہو، بم نے تهمين آگاہ مد کیا ہو کہ اس عمر کے لمحات کو اس طرح ضائع مت کرو، ایک وقت آنے والا ہے جبتهين اس كاحساب دينا موكا، تمهارے ياس آگاه كرنے والا بھي آياتها، وه كون تھا؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے،آپ کوہم نے اس لئے بھیجاتھا کہ تمہیں خواب ففلت سے بیدار کریں، اور تمہاری عمر کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کے لئے تہمیں تعلیمات دیں، وہ بھی ا تشریف لے آئے۔ ا نبیاء کے دار ثین بھی'' نذیر'' ہیں قرآن كريم في ايك لفظ استعال كيا" نذير " يعنى خبر داركرفي والا-اس ے مراد دوسرے انبیاءاور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بھی ہو تکتے ہیں، اور انبیاء

کرام کے دارثین جوان کے جانے کے بعدان کا پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں،ان

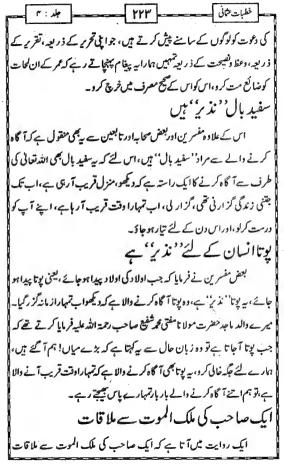

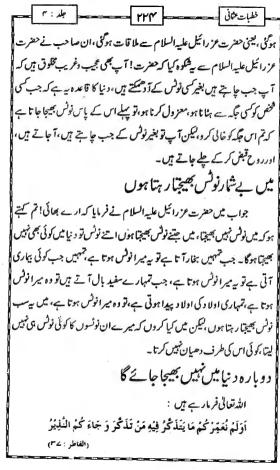

خطبات مثانی ۲۲۵ کیا ہم نے جہیں اتن عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی تھیعت حاصل کرنے والا تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو وہ تھیجت حاصل کر لیتا ،اوراس کےعلاوہ ڈرانے والے ، آگاہ کرنے والے، اور خبر وار کرنے والے، بے شار نذیر تبہارے پاس آتے رہے، انبیاء علیم السلام تمبارے پاس آئے ، انبیاء کے دارثین صحابہ کرام نے تمہیں آگاہ كيا، ادلياء كرام آئے، بزرگان دين آئے، علماء كرام آئے، انہول نے اپنے وعظ، ا پٹتح سراورتقریر کے ذریع جمہیں آگاہ کیا،اس کے باوجودیہ کہتے ہو کہ جمیں دوبارہ ونیا میں بھیج دوتو ہم نیک کام کریں گے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہم نے حمہیں دوبارہ بھی بھیج دیا تو تم پھرای غفلت میں مبتلا ہوجاؤ گے،جس غفلت میں تم نے میے ون گزارے ہیں۔ دوسراسوال جوانی کے بارے میں ہوگا بہر حال! قیامت کے روز پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس عمر کوتم نے س چیز میں فنا کیا؟ ای کاایک خاص حصد دوسرے سوال میں ہے۔وہ یہ کہ: وَعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَا أَبُّلاهُ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی ،اس جوانی کوتم نے کس چیز میں پرانا کیا؟ یعنی جوانی جاتی رہی ،ساری جوانی گزار دی ،اوراس جوانی کوتم نے س چیز میں فتم کیا؟ اس لئے کتمہیں عمر دمی محت دی ، فراغت دی ، اور جوانی کی قوت کواستعمال کر کے تم آخرت کے لئے عظیم توشہ تیار کر سکتے تھے، لیکن تم نے اس جوانی کو کا ھے میں ضائع کیا؟ اگر ہم تم پرکوئی ایس پریشانی مسلط کردیتے ، ایسے زبروست احکام

خطبات مثاني ٢٢٦ - بلد : ٣ ویدئے ہوتے ،جن پرممل کرناممکن ہی نہیں تھا، تب تو تم کہد سکتے تھے کہ ہمیں الی باتون كامكلف كياكيا، جو مارى وسعت ، بابرتها، مارى طاقت ، بابرتها-طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ارے ہم نے قرآن کریم میں بارباریداعلان کیا کہ: . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا الله تعالی كى جى جان كواس كى وسعت سے زيادہ،اس كى طاقت سے زيادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ البذا ہم نے حمہیں جتنے ارکام دیے تھے وہ سب ایسے تھے کہتم ان پر ممل کرتے ہوئے بڑے آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، سارے دن رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنی تھی، رمضان کے روزے رکھنے تھے، سال میں ایک مرتبه ذكوة ادا كرني تحيى ، حج كي استطاعت تحي توجج ادا كرنا تها ، اگر استطاعت نبيس تقى اقوج بھى فرض نېيىن تھا، كها گيا تھا كەجھوٹ نە بولو، غيبت نەكرو، دھوكەنە دو، حرام طریقہ سے زندگی مت گزارو،حلال طریقے سے زندگی گزارو، اور اپنی جوانی کو گفاہوں سے پاک کرلو۔ نفس وشیطان جوانی میں دھو کہ میں رکھتے ہیں لیکن جوانی والا میکہتا رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور جوانی کے تقاضے کچھاور ہوتے ہیں ،نفس ادر شیطان انسان کو بہکا تا رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں ، جب ذرااد حیز عمر کاموجاؤں گا، بوڑ ها موجاؤں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف

وقت پیری گرا ظالم می شود پرهیزگار

در حوالي تو به كردن شيوه پيغمبر يست

لینی بڑھا ہے میں تو بھیٹر یا بھی پر ہیز گار بن جا تا ہے، جب ندمنہ میں وانت

رے، نہ پیٹ میں آنت رای تواب مس طرح کھائے گا؟ اب کی پر حملہ کرنے کی، اور کسی کوچیر بھاڑ کر کھانے کی طاقت ہی نہیں رہی ،اس لئے بھیڑیا بھی برحایے میں

پر ہیز گار بن جاتا ہے۔ جوانی میں تو بہکرتا ، اور اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے پغیبروں کا شیوہ ہے۔

حضرت يوسف عليه السلام كاتفوى

حضرت یوسف علیدالسلام کود کیھیئے کہ بھر پور جوانی ہے صحت اور توت کا اعلی

ے،اورگزرد باب، گزرنے دو،ارےاس جوانی کے ایک ایک لیے کے بارے میں تم سے بوچھا جائے گا کداس جوائی کوتم نے کا مصیص پرانا کیا؟ مخلف میں، نادائی ميں، گناہوں میں،معصیوں میں،محرات میں، فاشی میں،عریانی میں،اس کا بتیجہ و کھیلو کے کہ سامنے جہم کی آگ جو ک رہی ہے، اور اگر اس جوانی کے اعد رقم نے توبدكر لى، اورالله تعالى كى طرف رجوع كرلميا، تو كجريده جوان بي جس كے بارے میں صدیث شریف میں آتا ہے کہ مات آدی وہ ہوں مے جوحشر کی شدید مرکزی کے الدرعرش كے سائے ميں ہول مح، وہ حشر كى كرى جس ميں سورج بحى قريب آ جائے گا، اور لوگ اپنے پینوں میں کندھوں تک ڈویے ہوئے ہوں گے، اس شدیدگری میں سات آدمیوں کو اللہ تعالی اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک نوجوان ہوگا، کون ساجوان؟ شَابُ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وہ نوجوان جواللہ کی عبادت میں پروان پر حا، بالغ ہونے کے وقت سے الله تقالى في اس كوعبادت كى توفيق عطافر مائى ،اس في جوانى كاحق اواكيا،اس نے جوانی کوسیح مصرف میں استعال کیا، بید دمراسدال ہے جو قیامت کے روز ہر انسان ہے کیا جائے گا۔ زندگی کے کھات کی قدر کر لو ميرے بھائيو، عزيز واور دوستو! ميں پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں اور مجرآپ حفرات سے کہ زندگی کے بیلحات گزرتے جارہ ہیں، تیزی سے گزر

تهجین جائز تفریحات سے نہیں روکا ، اللہ تعالی نے تہاری کوئی جائز ضرورت ختم

نہیں کی لیکن صرف بیکہا ہے کہ اپنی زندگی کو ان تو اعد د ضوابط کا یا بند بنالو جو قرآن كريم نے اورا عاديث نبوي نے تنهيں بتائے بيں، بس اتنى ى بات ہے اس كو ليے

باندھ کراٹی زندگی گزار و گے تو انشاءاللہ ان دوٹوں سوالوں کا سیجے جواب دے سکو كروه بيك أعن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه "اس مديث يس اور مزید سوالات کا بیان بھی ہے، اللہ تعالی نے زندگی عطا فر مائی توا گلے جمعوں میں

عرض كرول كا-القد تعالى اي نفل وكرم سايى رحت سے زير كى كے لهات كى قدر پہچائے کی تو نیل عطا فرمائے ،اوران کو محجے مصرف برخرچ کرنے کی تو نیش عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمرتقى عثمانى صاحب مظلهم

ضبط دتر تیب محمد عبدالله میمن

میمن اسلامک پبلشرز

الملبات من في المستحدة المستح

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَاصَلُیْتَ عَلَى إِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیْدٌ مُجِیْدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِیْمَ وَعلَى الِ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مُجِیدٌ المبات عناني المسلم

بم التدالرطن الرحيم

## کون کونسا مال حرام ہے

(4: 1500)

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُولِمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُولُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَاوَمِنْ صَيِّعْتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ لِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسْضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَآشُهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَيرِيُكَ لَلَّهُ، وَاَضَّهَدُانٌ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَلِيْراً- امَّا بَعُدُ فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ . أَلْهِ كُمْ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينُ ﴿ لَتَرَونَ الْجَحِيْمَ ﴿ فُمَّ لَتَرَونُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ الْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْنَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ . آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْم، وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْم، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ . بزرگان محترم و برا دران عزیز! میسورة التکاثر ہے، جس کی تفییر کا بیان کچھ عرصه على د باع، اس كى آخرى آيت يس الله تعالى ف ارشادفر مايان أسيم لْتُسْنَلُنَ يُوْمَنِدْ عَنِ النَّعِيْمِ "'كراس دن يعنى قيامت كرون تم سنعتول ك ہارے میں ضرور یو چھا جائے گا کہ اللہ تعالی نے ونیا میں حمہیں جونعتیں عطا فرمائی تھیں، ان کو کس طرح استعال کیا، گذشتہ جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے ان سوالات كى تفصيل بھى ايك حديث ييں بيان فرمادى ہے کہ وہ کیا سوالات ہوں گے۔جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ونیا کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں امتحانات سے پہلے مینہیں بتایا جاتا کہتم ہے کیا پوچھا جائے گا، کیکن یہاں اللہ تعالی نے سوالات داضح کردیے ہیں، پر ہے آؤٹ کر دیے ہیں کہ جوسوالات قیامت کے روزتم سے پوچھے جا کیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ عمرز ورجواتی کے بارے میں سوال ا یک حدیث جوحفزت عبدالله بن مسعود اور حفزت ابوبرّ و اسلمی رضی الله تعالی عنہا ہے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیا مت کے دن انسان ایک قدم بھی آ مے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کداس سے یا کچ سوالات

جیس کر لئے جائیں گے، ان میں سے بہلاسوال بیہوگا کہ 'عن عصر ہ فیما افعاد '' جوعمر ہم نے تہیں دی تھی، اس عمر کوس کام میں ختم کیا، اور دوسراسوال بدکیا جائے گا کہ' و عس شبابہ فیما ابلاہ ''جوجوانی ہم نے تہیں دی تھی وہ اس لئے دی تھی کہ



ہو، چاندی ہو، کھر کا ساز وسامان ہو، کھانے پینے کی چیویں ہوں، لباس ہو، گھر ہو، زیمن ہو، جائیداو ہو، بیسب مال کے اندر داخل ہے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟



حرام طریقے ہے حاصل ہور ہاہے، اور اللہ تعالی کوراضی کرکے وہ بال حاصل ہور ہا ہ، یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے وہ مال حاصل ہور ہا ہے۔ حرام مال آگ کے انگارے ہیں الله تعالی نے اپ فضل و کرم سے حلال طریقے پر مال حاصل کرنے کے بہیت سے دائے عطافر مائے ہیں، تجارت تمہارے لئے حلال کردی ہے، مزدوری تہارے لئے حلال کردی ہے، ملازمتیں کرکے کمانا حلال کردیا ہے، غرض جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کے بے ثار راہتے کھو لے ہوئے ہیں ، لیکن آ دمی ان تمام راستوں کو چھوڑ چھاڑ کرحرام کی طرف بڑھے، رشوت لے کر اپنے مال میں اضافه کرے، بیرشوت کا پیبہ جوانسان اپنے گھریل لایا ہے، وہ پیپرنہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، بلکہ وہ آگ کے انگارے ہیں جو ہ ہ اپنے گھر میں لار باب، بديس افي طرف في بيس كهدر بابون، بكد قرآن كريم كارشاد ب: إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَـٰ الْكُلُونَ آمُوالَ الْيَتْمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيْرًا (النساء: ١٠) جولوگ بتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے چیوں میں آگ کھارہے ہیں، تیموں کا مال ظلماً کیے کھاتے ہیں؟ مثلاً کمی مخض کا انتقال ہو گیا،اور اس نے اپ پیچیے اولا دیچوڑی ، ان اولا دیس بعض تابالغ کیے ہیں ، وہ یتیم ہیں ، ان يتيمون كاميراث مين جوحسب، بجائ ال حصر كومحفوظ ركينے كے، اور بجائے ان تیموں پر فرج کرنے کے بڑے بھائی نے اس میٹم کے مال کوفرج کرنا شروع نظبات مثانی کا میانی کا کا میانی کا میا كرديا، ندميرات تقيم كى، اورند يدمعلوم كيا كدميرا حصد ميراث كالدركتاب؟ اورمیرے يتيم بھائي كا حسەكتنا ہے؟ جو بھائي تيموں كا مال اس طرح كھار ہاہے، وہ مال نہیں کھا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے مجررہا ہے، اور پھر آخرت میں اس کو بھڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ حضور عَلَا الله کے فیصلے کے باوجودوہ آگ کا مکڑا ہے ایک عدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہتم بعض اوقات میرے پاس اینے جھڑے لیے کرآتے ہو، مثلاً کی چز کے بارے میں تنازعہ ہوگیا، ایک تنف نے کہا کہ یہ چزمیری ہے، دوسرے مخص نے کہا کہ یہ چیز میری ہے، آخریس معاملہ فیصلہ کے لئے عدالت میں جاتا ہے، نی کری صلی الله علیه و الم عدالت کے فیصلے بھی فر مانا کرتے تھے، صحاب کرام کے درمیان جب بھی اس طرز کا کوئی تنازعہ ہوتا تو صحابہ کرام اس تنازعہ سے حل کے لئے حضور اقدى صلى التدعليدوسلم ك ياس جات ، اورحضور اقدس سلى الله عليه وسلم اس كافيصله فرماتے ،آپ نے فر مایا کہ:تم لوگ بعض اوقات اپنے جھڑے لے کرمیرے پاس آتے ہو، اور میں بھی ایک انسان ہول، کوئی فرشتہ نہیں ہول، اور مانوق الفطرت نہیں ہوں، لہذا بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق اپنی چرب زبانی ہے مجھے متا ٹراکر دیتا ہے، اور اس کی چرب زبانی کے بتیج میں میرے ول میں بیتا ثر پیدا ہوتا ہے کہ بی تخص سیح کہدر ہاہ، اور اس چیز پراس کا حق ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کردیتا ہوں، حالا نکد درحقیقت حق اس کانہیں ہوتا، لہٰذاا گر مجمی ایبا ہو

کہ میں نے اس طرح کا فیصلہ کسی کے حق میں کردیا ہو،اور حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں تھی، تو و ہجض اس چیز کو ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ آگ کا ایک عکز ا ہے۔ ناحق طریقے سے حاصل ہونے والی چیز آگ ہے آپ تصور کریں کہ فیصلہ ہو چکا ،اور وہ فیصلہ بھی مس نے کیا،سیدالا ولین و الآخرين ملى السّعليه وسلم نے كيا كه يہ چيز فلال فخص كى ہے، اس فيصلے ك باوجود آپ فرمارے ہیں کداگر واقعۂ وہ چیزاس کی نہیں ہے، اور میں نے اس کی چرب زبانی سے متاثر ہوکراس کے حق میں فیصلہ کردیا قوہ چیز اس محف کے لئے آگ کا کلڑا ہے، لہذا وہ خص اس چیز کونہ لے۔اس کے ذریعہ بتادیا کہ اس دنیا میں انسان جو چیز بھی ناحق طریقے سے لیتا ہے، چاہے وہ روپیہ ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، یا جائیدا د ہو، وہ درحقیقت آگ ہے،جس کووہ اپنے گھر میں لار باہے۔ ر شوت کا مال حقیقت میں آگ ہے ا یک آ دی نے رشوت کی اور وہ یہ مجھا کہ رشوت لے کرمیرے بیک بیلنس میں اضافیہ و گیا، میری تجوری بحرگئی۔ بیمرا مردھو کہ ہے، بیآگ ہے جس کو دواپی تجوری میں بحرر ہاہے، اور بسااوقات اللہ تعالی دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ جو مخص حرام طریقے سے مال کما تا ہے، اس کے گھریں برکت نہیں ہوتی، وہ بیتو دیکے لیتا ہے کہ میری گنتی میں اضافیہ ہوگیا، میرے پیپوں کی گنتی بڑھ گئی، لیکن ان پیپوں کا اصل مقصدیہ ہے کدان کے ذریعہ اس کوراحت ملتی ،اس کے ذریعی آرام ملتا، وہ پھھ بھی نہیں ملا، رشوت کے ذریعہ پھیے کما کر لایا، لیکن گھر کے اندریباریاں کھڑی ہو

تحکیرں، جویمیے کما کرلایا تھا، و وہپتالوں کے نذر ہو گئے، اور جب رشوت کا چکرچل یڑتا ہے تو آوی ایک جگہ سے رشوت لیتا ہے اور پھراس کو دس جگہ پر رشوت دینی یر تی ہے، کیونکہ ماحول ہی ایسا بن گیا ہے کہ کوئی کا م بغیر رشوت کے انجام نہیں یا تا، جب اس کواپنا کام کرانے کی ضرورت پیش آئے گی تو دیں جگدر شوت دین پڑے گی ،اللہ تعالیٰ اس کواس د نیا ہی کے اندرعذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جھوٹا تا جرفا جربن کراٹھایا جائے گا ریتو ایک رشوت کی بات ہے، اس کے علاوہ دھو کہ دے کر، فریب دے کر، جھوٹ بول کر اوگوں سے بیر حاصل کرنا بیسب حرام ہے۔ ایک حدیث میں نی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه جوتا جرجھوٹ بول كرا پنا سامان فروخت كرے وہ قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھایا جائے گا، اس لئے کہ وہ جو کمائی کرر ہاہے، وہ حرام طریقے سے کمائی کررہا ہے۔ دوسرے کا مال خوش دلی کے بغیر حالا ل نہیں ا يك حديث مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا" لا يسحسل مال امرأ مسلم الا بطيب نفس منه "بيني كى مسلمان كا مال دوسر سك لت حلال نہیں ہے، جب تک کہ وہ دوسرے کی خوش د لی ہے نہ ہو، اگر خوش د لی ہے وہ

دوسرے کا مال حاصل کرے تو وہ جا تڑ ہے، لیکن اگر آپ نے دوسرے کا مال حاصل

کرنے کے لئے زبردتی کی ، اور دباؤ ڈالا ، اور ایسا طریقد اختیار کیا کہ دوسرے کا





جوچز بی رہے ہیں، یا جوچز پین رہے ہیں، یا جس سواری پرسوار مورے ہیں، جس

مکان میں ہم رور ہے ہیں، بیسب نعتیں آپ نے کی طرح عاصل کیں؟ مسن ایسن

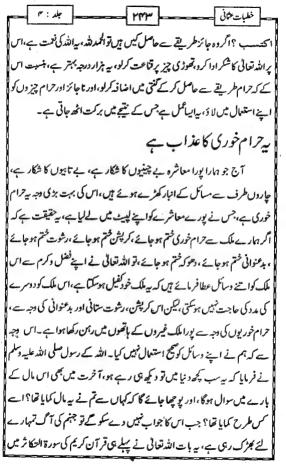

بیان فر مادی ہے، اور نی کر یم صلی الله عليه وسلم نے حدیث شریف میں بتادی۔ ہر شخص کوائیے عمل کا جواب دینا ہوگا آخر میں ایک غلط فنمی اور دور کردوں ، وہ یہ کہ بعض او قات ول میں اس وتت پیر خیال آتا ہے جب خدا کا خوف پیدا ہوجاتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے،اینے کے ہر بچھتاوا آتا ہے تواس وقت یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے ا کیلے پیرام خوری چھوڑ دی، جبکہ بورامعاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے، تو معاشرے پر کیا فرق بڑےگا، پورا معاشرہ تو بگڑا ہوا ہے، اور وہ حرام خوری کے اندر ڈو با ہوا ہے، یادر کھئے! بیشیطان کا دھوکہ ہے، اگر ہرانسان بیسو چنا رہے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوسکتی ، مجھے اینے عمل کا جواب دینا ہے، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، ادر مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوکر اپنے اعمال کو بھکتنا ہے، لبذا پہلا کام یہ ہے کہ ميں اينے آپ كو درست كرلوں ، اينے حالات كى اصلاح كرلوں ، اينے آپ كو حرام ہے بچالوں ،اگر بچالیا تو تم از کم میں تو عذاب جہنم سے اور اللہ تعلیٰ کی نارانسکی سے اوراس کے خضب سے نے عمیا۔ ا ہر شخص اینا جائزہ لے یقین رکھے کہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب ایک آوی نیک نیتی کے ساتھ،خلوص دل کے ساتھ، اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نتیج میں چراغ سے چراغ مبتا ہے، ا یک آ دمی ٹھیک ہوا، اس کو د کھی کر دوسرا ٹھیک ہوگا ہاس کو د کھی کر تیسرا ٹھیک ہو جائے

| جلد: ۳       |                    | 180        |                | فطبات عثاني    |
|--------------|--------------------|------------|----------------|----------------|
| م كوايخ كر   | جاتی ہے۔لہذا ہر فخ | اصلاحهو    | رفته مناشرے کی | ،ای طرح رفته   |
| زه لے کریے   | ، الى الماك كاجا   | ائزه لے کر | ہے حالات کا جا | منه ڈ ال کر، ا |
| وركون ي چيزح | ے حاصل کی ہے، ا    | المريقے ــ | يزيس نے ملال   | ہے کہ کون کی چ |
|              |                    |            | -6.            | نقے سے حاصل    |

نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کردینا جا ہے ، اِنسان کے لئے اس کا استعال كرانا جائزنيين \_الله تعالى الي فضل وكرم سے اپني رحت سے ہم سب كواس يومل

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

اصل مسحق تک وه چیز پہنچادو

کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

جو چیز حرام طریقے سے حاصل کی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا اصل مستحق معلوم ہے تو وہ چیز اس تک پہنچانی جا ہے ، اور گر اصل مستحق اور یا لک معلوم



مال بچانے کے ناجائز طریقے تفيرسورهٔ تكاثر (۸)

شخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني معاحب مظلهم

ضبط وترتبيب

محرعبداللميمن

میمن اسلامک پبلشیرز

جامع مجدبيت المكزم مقام خطاب محكثن اقبال كراجي ۱۲۲ه ون ۲۰۱۱ تاريخ خطاب قبل ازنماز جعه وفت خطاب جلدنمبر س خطبات عثاني ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلُّتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَميُدٌ مَّجيُدٌ

> اَلَلْهُمْ بَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ

> > إنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بم الثدارحن الرجم

## مال بچانے کے ناجائز طریقے

(سورة التكاثر: ٨)

ٱلْحَـمْـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْدِ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّعْتِ أَعْمَالِنَا، مَنُ يُّهُ لِهِ اللَّهُ فَلا مُسِطَّلُ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاهَادِي لَهُ، وَاشْهَلْانَ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاَهْ عَلْمَانٌ صَيَّلَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَشُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَيْثِراً - أَمَّا بَعْدُ فَآعُونُ بِاللُّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ . أَلْهِكُمُ التُّكَاثُرُ . حَتَّى زُرُثُمُ المَقَابِرَ . كُلُاسَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ • لَتَرَوُنُ الْجَحِيْمَ • ثُمَّ لَتَرَوُلُهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ • ثُمُّ لُتُسْسَلُنَّ يَوْمَنِذِ عَنِ النَّعِيْمِ • آمَـنْتُ بِاللَّهِ صَلَقَ اللَّهُ مَوْلُنا ۚ الْعَظِيْمَ ، وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُويْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ .

یں بھیسبین و مصابرین اور یا پچ سوالات کئے جا کیں گے

و المباء المال الم عموں سے چل رہا ہے، اس کی آخری آیت کے بارے میں چھ تفصیل کی عمول ے بیان کی جارہی ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ 'کُمُ گنسسَنُلُنْ يَوُمَنِا عَنِ نے اس کا نتات میں جونعتیں پھیلائی ہوئی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لئے بھیلائی ہیں، ان نعبتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے یو چھا جائے گا، کیا یو چھا جائے گا؟اس کی تشریح کے لئے میں نے ایک حدیث آپ حضرات کو سائی تھی جس میں رسول الله علی الله علیه وسلم نے ارشا وفر ما یا کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ جنت کی طرف آ مے نیس بوے سکے گا، جب تک اس سے یا کچ سوالات نیس کر لئے جائيس كے، وہ سوالات نى كريم صلى الله عليه وسلم نے پہلے سے ہميں بتادي ہیں، تا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم ان سوالات کی تیاری کرلیں۔ إيبلاا وردوسراسوال جیرا کہ میں وض کیا تھا کہ بدایک ایسا اسخان ہے کداس کے سوالات پہلے معنین کر کے بتادیے محتے ہیں،اس لئے بتادیے محتے ہیں تا کہ بندے اس وقت ك آئے سے بہلے ان كا جواب تيار كريس - ايك سوال قويد موكا كديم نے جو جمهيس عراور زندگی دی تھی، وہتم نے کس چیز میں صرف کی؟ اور دوسرا سوال سیہوگا کہتم نے اس جوانی کو کس چیز میں برانا کیا؟ ان دونوں کا بیان بقررضرورت الحمد للد

گذشتہ عوں میں ہو چکا ہے۔ تیسرااور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ بیہ مال تم نے کہاں ہے کمایا؟ اور کہاں خرج کیا؟ پچھلے جمعہ کویس نے اس کی پر تفصیل

(ظبات (ف) وض كرنى شروع كالحى، آج اى كوكمل كرنا بـ میعتیں تمہارے لئے ہیں متایا بیر گیا ہے کہ بیرہال ودولت، بیرو پیر پیر، بیرماز وسامان، بیرسب ایسی چیزیں ہیں جن کواللہ تعالی نے انسان ہی کے لئے پیدا کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا (البنرة: ٢٩) ک ہیں' کیکن ان چیزون سے فائدہ اٹھانے کے پچھ قاعدے اور پچھ ضابطے ہیں، پچھاصول اورا حکام ہیں ،ان احکام کے مطابق تم ان سے فائدہ اٹھا ؤتو یہ کا نئات

''<sup>دیع</sup>تی الله وه ذات ہے جس نے زمین کی ساری چزیں تمہارے لئے پیدا

تباری ہے، اس کا عات میں بھیلی موئی نعیش تباری ہیں، اور الله تعالى نے تبهارے لئے سب مچھ جائز قرار دیا ہے، لیکن ان قاعدوں سے ہٹ کر، اور بے قاعده طریقے پر ،اور نا جائز طریقے پراگرتم ان چیز دل کو حاصل کر و گے تو پہتمبارے

> لخ آگ کے اٹکارے ہیں۔ حلال میں برکت ہے،حرام میں نہیں

حاصل ہے ہے کہ ہرانسان کوآج ہی بیسوچنا چاہیے،قبل اس کے کہآ خرت میں اس سے سوال کیا جائے کہ جو پید میں کمار ہا ہوں، وہ میری کمائی حلال بيا

حرام ہے؟ جائز ہے یا ناجا زنے؟ قاعدے کے مطابق ہے، یا قاعدے کے خلاف

ے؟ قرآن كريم من الله تعالى فرمايا:

اللبات المال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (الساء: ٢٩)

''اےا یمان والواتم اپنے مالوں کو باطل اور تا جائز طریقے سے مت کھا وُ''

بكه جائز اور حلال طريقے سے حاصل كرو، أكر وہ حلال تعوز البحى ہوگا تو تهبار ب

لئے اس میں برکت ہوگی، ونیا میں مجھی برکت ہوگی، اور آخرت میں بھی برکت ہوگی ،اوراگر حرام طریقے ہے،اور ناجائز اور باطل طریقے ہے دولت حاصل کر لی تو وه دولت فيس ب، بكد حقيقت مي وه جبنم كه انگار سيس، جوتم الني وامن

میں بھردہے ہو۔

رشوت کینے کوحرام سمجھا جا تا ہے

آل ماصل کرنے کے پھھ طریقے تو ایے ہیں جن کو ہرمسلمان، بلکہ ہر

انسان ناجائزا ورحرام بمحتاب، شلا چوری کے ذریعے مال عاصل کرنے کوآج کا

سمی نے جائز نہیں کہا، ڈا کہ ڈال کر مال حاصل کرنے کو آج تک سمی نے حلال ٹہیں کہا، رشوت لینے کو کوئی بھی جائز قہیں سجھتا۔ لیکن اللہ بچائے۔ آج حارے

معاشرے میں رشوت کا باز ارگرم ہے، جبکہ اس کے بارے میں حضور اقد س ملی اللہ عليه وسلم نے فرمایا:

ٱلرَّاشِيُ وَ الْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّادِ

" رشوت لينے والا ، اور رشوت ويے والا دونو ل جہنم ميں جائي محك اس ار شاد نبوی کے باوجود آج رشوت کا باز ارگرم ہے، اور رشوت کوشیر ما در سجما ہوا ہے، الله تعالى جميل عقل اور مجمد عطافر مائ كريدر شوت كالإيدج جم لے رہے جي ، بيد

الله على المحال وبال ہے۔لیکن پھر بھی اس رشوت کوحرام سمجھا جاتا ہے،جس کے دل میں ذرہ برابر مجى خدا كاخوف ب، دواس سے بچتا ہے۔ مال حاصل كرنے كے وام طريقے لکین مال حاصل کرنے کے کچھ حرام طریقے ایسے ہیں جو ہمادے معاشرے يس سرايت كر محت بين، اور ان كولوگ حرام إور ناجائز ، ي نيس محصة ، اين ها مع پڑھے کھیے، دیندار، نمازوں کے پابند، جماعتوں کے پابند، صف اول میں حاضر ہونے والے بھی ای غفلت میں مبتلا ہیں ، اور وہ بھی ان طریقوں کونا جا ئزنہیں بجھتے ، اور اکی دجہ سے ان کے گھریں حرام آ مدنی آرتی ہے، اور اس پر ان کو تنبیہ بھی نہیں اس دفت کی تنخواه حلال نہیں مثلاً ایک مخص کمیں ملازم ب، و مویا که اس نے بید معامدہ کیا ہے کہ ملازمت کے اوقات پورے طور پر کام میں لگا وَں گا ، اب اس کے ذ مدلازم ہے کہ پورے اوقات اس کام میں صرف کرے، مثلاً آٹھ مھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ پورے آٹھ مھنٹے کی ڈیوٹی انجام دے، اگر وہ ملازم ڈیوٹی پوری ٹبیس دیتا، بلکہ وہ غیر صاضر ر ہتا ہے، یا اپنے ذاتی کام میں مشغول ہوتا ہے تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں مرف کیا، اس وقت کی تخواہ اس کے لئے طال نہیں، مثلا اس نے آ تھ مھنے ڈیوٹی دینے کے بجائے چیر تھنے کی ڈیوٹی دی تو دو تھنے کی تخواہ لینااس کے لئے حرام ہے،اورمیینے کے آخریل جب شخواہ لے گی تواس میں حرام عفر بھی شامل ہوگا،اور

جب انسان کی کمائی میں حرام چیز شامل ہو جاتی ہے، تو اس کو بر باد کر کے چھوڑتی ے، بیالی چز ہے جس کی طرف اچھے خاصے دیندارلوگوں کو بھی توجیس ہے۔ حھوتی بیاری کی بنیاد پرچھٹی لینا یا مثلاً آپ کہیں ملازم ہیں ،اور آپ نے بلاوجہ تیاری کا جموقا سر مفکیت جمع كراكر چيشى لے لى، حالانكه آپ بيارى نہيں تھے، ليكن آپ نے محى ۋاكثر سے میڈ یکل سر میلین بالیا،اور چھٹی لے لی، تواس میں کنا وور گنا و در گنا و بر کنا و در گنا و بر کنا و بر تو جھوٹ بول کر چھٹی لی، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، پھراس چھٹی کی تنخواہ حرام، تيىر \_ جى د اكثر سے ميذيكل مرفيقيك بنوايا ، اس د اكثر كوجھوٹ ميں جلاكر نے كاعمناه بوا، اور عام طور بركوكي واكثر اليها سرفيفيكيث مفت مين بيب لت بغير فين بناتا البذار شوت لين اوردين كاكناه بوا، اسطرح ايكمل ميس كتف سارك كناه جع ہو مجئے ، اور پھر مہینے کے آخر میں گھر میں تنخواہ آر ہی ہے ، اس تنخواہ کا وہ حصہ جو اس بیاری کی چھٹی کے ایام سے متعلق تھا، وہ حصہ حرام ہوگیا، بیالیاعمل ہے جس میں اچھے فاصے دیندار پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ ا دارہ کی طرف سے علاج کی سہولت کرنا الى طرح اگركى جگه برآپكوئى الى سبولت مفت عاصل كرليتے ہيں،جس کا آپ کوج تنہیں تھا، تو وہ بولت جوآپ نے مفت حاصل کی ہے، وہ سبولت آپ کے لئے حرام ہے، شال آج کل بدوباعام ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں، یا کسی خاص محکسوں کی ملازمتوں میں ملازم کو بیاق دیا جاتا ہے کہ اگر وہ فودیا اس کے محر کا کوئی



وصول کر کے تمہیں دیدوں گا۔اب بظاہر تو آپ اس کے ساتھ ہدردی کررہے ہیں کہ تمہاری دوائیں مفت ہوجا ئیں گی، لیکن چونکہ آپ نے جموث بولا کہ میں بیار

وہ مخض بدترین ہے

مديث شريف بن آ ٢ ي كرحضور اقدى صلى الشعليه وسلم في فرما يابدرين



طبات منانی کی افغار کہاں سے حاصل کیا تھا۔ کہاں سے حاصل کیا تھا۔ جہاز میں زائد مقدار کاسامان چارجز ادا کئے بغیر کیجانا حرام ہے یه وه چیزیں ہیں کہ جس کی طرف انسان کا دصیان نہیں جاتا، لہذا کوئی بھی الی سہولت جس کے حاصل کرنے کا انسان کوختی نہیں تھا اگروہ اس سہولت کو حاصل

کر لے، وہ سب حرام اور تا جا تزعمل میں داخل ہیں ۔مثلاً ریل اور جہاز میں جب

آ دی سفر کرتا ہے تو سامان کی کچھ متعین مقدار ہوتی ہے، جس کومسافر بغیر معاد ہے کے لیے جاسکتا ہے، لیکن اگر اس وزن سے زیادہ سامان کوئی مسافر لے جانا جا ہے تواس کے لئے قانونا کچھاضانی رقم دین پڑتی ہے، لیکن آج لوگ اس بات کو برول

كال يحصة بي كه بم تو بچاس كلوسامان لے آئے، اور كوئى اضافى رقم بھى بم نے

نہیں دی، اور کسی نے ہم سے پوچھا بھی نہیں، اگرچہ دنیا میں کسی نے تم سے نہیں پوچھا، کیکن ایک دن ایا آنے والا ہے جس دن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہتم نے

استحقاق سے زائد سامان لے کرسفر کیوں کیا ، اور اس کی اضافی رقم تم نے کیوں اوا نہیں کی ،اوراس ممل کے ذریعہ جو پینے تم نے بچائے ،وہ تہارے لئے حرام تھے۔

## حضرت تقانوي كاسبق آموز واقعه

تحكيم الامت حفزت مولانا اشرف على صاحب قفانوي رحمة الله عليه ايك مرتبہ کسی سفر پرریل میں جارہے تھے،اور سامان زیادہ تھا، جومقررہ حدیہ بڑھا ہوا تھا، حضرت والا کا ہمیشہ بیمعمول تھا کہ مقررہ حد ہے جوزا کد سامان ہوتا، اس کا

|              | ( )                 |                                   |                                       |                                          |            |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|              | - (4. )             |                                   | YOA -                                 | ي طاني                                   | خطبار      |
|              | چنانچهآپ متعلقه     | - = = = = =                       | دا کر کے، گھرساتھ                     | زن کرا کے، پیےا                          | 19 16 18 1 |
|              | محے، اتفاق ہے       | بحي لائن ميں لگ                   | الم سائحية                            | رس والمستهيم<br>ريخ ، اور و ہاں لائر     | ,,,,,,,    |
|              | 8                   | 22                                | ع ن برن ن<br>د                        | رِ معے ، اور وہاں لا ا                   | كاؤنثر     |
|              | رت ن رت ن           | و چېچا نسا ها ۱ اور مست           | ما، وه حضرت والأ                      | ہ -<br>ی کا گارڈ جو ہندو تھ              | اس گاڑ     |
| Ø            | رت! آپیهال          | ورآ کر پو جھا کہ حق               | ت والاكود كيهلياءا                    | ،اس گارڈ نے حضر                          | كرتاتفا    |
|              | ن زیادہ ہے، میں     | مرے پاس ساما                      | ن والا نے فرمایا ک                    | مرے ہیں؟ حضرت                            | کوں ک      |
| Į.           | ا کردوں ، اس نے     | نا که اس کا کرامه ادا             | كر لترآياون                           | رے یہ<br>مان کو بک کرانے ۔               | 1          |
| Ĭ,           | الله المالية        | م المام كا                        | 6 -1 - 1 - 2                          | ہان تو ب <i>ک کراھے۔</i><br>-            | الناسا     |
|              | ين آهي ج            | المال پرے ہوتے<br>مال میں ایک اور | می، کہاں اس چسر<br>م                  | نصرت! حجورًا يخ                          | کہا کہ     |
| ľ            | ی ہوں ۱۱ کررائے     | د فرمایا که میدگیا بات<br>سر      | اللين، حضرت                           | گاڑی میں سوار ہو ہ                       | 12         |
| L            | ے گاہ میں حودا کر   | ہا کہ آپ کو کون بکڑ               | ا ہوگا؟ گارڈنے کے                     | ر نيزليا تو پيرکر                        | امريم      |
| C            | ، پوچھا كە آپ كہال  | و ل گا، حضرت نے                   | آپ کے ساتھ چا                         | كا گارڈ ہوں، اور میر                     |            |
|              | ت نے یو حیصا کہ ا   | ي ما دُل گا، حضر                  | ی پ<br>ای می بکانورج                  | ہ کا رو باری مسیمانی<br>جا تعیں گے؟ اس   | ر ی        |
|              | rice Re Te.         | ا ادر ما                          | ے ہما کہ بیل کا پارم<br>مراب ماہ مصرف | -01120 4                                 | ، تك       |
| ľ            | di 1                | ہے بودوترا ہ                      | کہا کہ آ کے جاتے                      | ب<br>ند کیا ہوگا؟ اس نے                  | کے بع      |
| رد           | بحجها كهده دوسرا فا | ے گا، حضرت نے پو                  | و پریشان نہیں کر۔                     | مدوں گا، وہ آپ<br>مددول گا، وہ آپ        | 1          |
| بي           | اوراس سے ملے        | آ محتك جائح كا                    | انے کہا کہ وہ گارڈ                    | 11882 L. E.                              | 110        |
| 15           | فيثن براتاردے       | وده گارو اله آباد ا               | ا م کے گی،آپ                          | ى مىن بات مامار.<br>كى منزل الدآ بادآ    | 7          |
| ن کو         | الے ہوں گے، ال      | 12 5.60                           | بات ما سپار<br>بروایس اسٹیشن          | ی می سرس احد بوجیها<br>رت والا نے پوچیها | ₩'         |
| چوڑ          | S. Transfer         | ر در <del>پی</del> ت د            | لدالدا باداء ل                        | رت والألے کو چھا                         | لاحفر      |
|              | ده ۱۰ در ده         | رة ان سے بهدو۔                    | س نے کہا کہوہ کا                      | رے روب ہے ہا۔<br>ن جواب دے گا؟ ا         | کوا        |
| ، بعد<br>مهد | نے کہا کہائے        | كيا موكا؟ اس كارة                 | بھا کہ اس کے بعد                      | ع برب<br>م کے، آپ نے پو'                 | ر بر       |
| ر"ئ          | ے، اور اپنی منزل ب  | نگے میں منجیس سے                  | إمر فكل كرآب تا.                      | ر کے بہ پ کے این<br>وگا کہ اسٹیشن سے     | 3-         |
|              |                     |                                   |                                       |                                          | -          |

Ø

فطبات مثانی ۲۵۹ ا جائیں گے۔ گارڈ کو بہاختیار نہیں آپ نے فرمایا: جیس نہیں، اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آنے والا ہے، اس گارڈ نے کہا کہ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا ، تو وہاں مجھے کون بچائے گا؟ کیا آپ وہاں مجھے بچالو کے؟ اب وہ گارڈ خاموش ہوگیا، بھراس نے کہا کہ وہاں کے بارے میں بیٹیس کہرسکتا کہ میں وہاں موجود ہوں گاینہیں ہوں گا؟ پھرحضرت والانے اس گارڈے فرمایا کہ آپ کو يداختيار حاصل نبيس ہے كرآب اس طرح اوكوں كو بغير بيے لئے چھوڑ دي، چونك آپ کو اختیار نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے اجازت بھی دیدیں گے، تو وہ اجازت آپ کی معترنہیں ، اور مجھے تو ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالی کے باس جا کروینا

ے،اس لئے آپ اپن مہر ہانی اپنے پاس رکھیں، میں ذائد سامان کا کرایہ دیے بغیر اس سامان کولے کرنہیں جاؤں گا۔

بہرحال؛ مال کے بارے میں بیروال ہوگا کہ 'من این اکتسب؟ و این انفق " كميمالتم فكهال عاصل كيا؟ اوركبال فرج كيا؟ اسكا وال

قیامت کے روز ایک ایک دانے اور ذرے کا حساب ہوگا

قیامت کے روز ہونا ہے۔آج ہارے معاشرے میں اس سوال کی فکر ختم ہوگئ ہے، چوری ڈاکے اگر چہلوگ کررہے ہیں،لیکن اس ممل کو کم از کم برا تو سجھتے ہیں،لیکن اس تتم کے اندال کی برائی ہی دلوں ہے اٹھ چکی ہے،اور ذہن میں بیرخیال بھی نہیں

آتا كه بم يدكوني كناه كاكام كررب بين -خوب مجھ ليج كرايك ايك وانے ك بارے میں اللہ تعالی کے یہاں حساب ہوگا: فَ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ '' دینی جوشخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ قیامت کے دن اس کوجھی د کیے لے گا ،اور جوشخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا ، وہ قیامت کے دن اس کو بھی

بجلی کی چوری اوراس کے نتائج

آج کل بجل کی چوری ہورہی ہے،لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں، اوراس کوآج کل کوئی چوری نہیں سجھتا، جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ بیاتو حکومت کا مال

ہے، حالانکہ بیر حکومت کا مال نہیں، بلکہ پوری قوم کا مال ہے، اور بے دریغ بجلی کو خرچ کیا جار ہاہے، بدو با ہارے معاشرے میں اس قدر پھیل گی ہے کہ حرام خوری

ہمارے معاشرے کی علامت بنتی جارہی ہے۔ اور پیرجو ہمارے جاروں طرف بدامنی ہے، بے چینی ہے، ظالم حکمران مسلط ہیں، کر پشن کا بازارگرم ہے، کوئی آ دمی

اس سوال کے جواب کی تیاری ابھی سے کرلو

بھی چین نے نبیں ہے،اس کا بہت بڑا سبب بیرام خوری ہے جو ہمارے معاشرے

میں پھیلی ہوئی ہے۔

بہر حال؛ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے پہلے سے بتادیا ہے کہتم سے بیسوال

ہونے والا ہے کہ یہ مال تم نے کہاں ہے کمایا تھا؟ اور کہاں خرج کیا تھا؟ اس کا جواب آج بی تیار کراو، اور اینے آپ کوحرام آمدنی سے بیالو، اور حرام سمولتیں حاصل کرنے ہے بیالو، اگر آ مدنی تھوڑی ہو، کیکن حلال ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے

ڈ میر جمع کر لے تو وہ آخر کار دنیا کے اندر بھی انسان کے اویر دبال لے کرآتا ہے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ (البرة: ٢٧٦)

"لیعن الله تعالی سود کومناتے ہیں، اور صدقات کو برهاتے ہیں "لہذا ہرانسان

کویلکرکنی ماہے کرمیرے مال میں کوئی حصر حرام کا ندآ جائے۔اللہ تعالی اسے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے جارے دلول میں میانکر پیدا فرمادے ،اور ہاری آمد نیوں کو اور جارے مال کو کمل طور سے حلال بنانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العلمين

قرآن كريم من الله تعالى كاارشاد ب:

اس میں برکت ہوتی ہے،اس ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے،لیکن اگر آ دمی حرام کے



يَّخُ الاسلام حفزت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلهم

ضبط وترتنيب

محمدعبدالله میمن میمن اسلامک پبلشرز اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَابَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعلَى ال إِبْرَهِيْمَ إِنْرَهِيْمَ وَعلَى ال إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدُ

بم الشاار حن الرحيم

## علم رعمل کے بارے میں سوال ہوگا

## (سورة التكاثر: ٩)

· ٱلْحَـمُـدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُولُ اللَّهِ مِنْ شُرُورَ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُ لِهِ اللَّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَاشْهَدُانٌ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً . امَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَتِذٍ عَنِ النَّعِيمُ . آمَنْتُ باللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلًا الْعَظِيْم ، وَ صَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُوِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ ، وَالْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

بررگان محرم وبراوران عزیز ، سورهٔ تکاثر کی تغیر کابیان کافی عرصه علی ر ہاہے،اس کی جوآخری آیت ہاس کے بارے میں منتگوچل رہی تھی،اس آیت

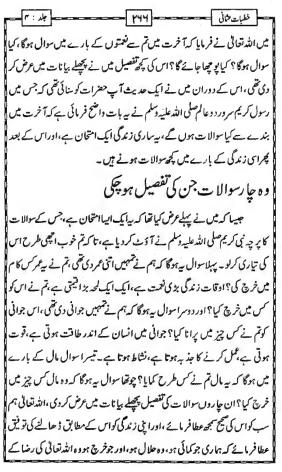

ر المات المال الما پانچواں سوال علم پڑمل کرنے کے بارے میں ہوگا آخرى سوال يه وگاكه بم في تهبيل جوعلم ديا تها، اس برتم في كتناعمل كيا؟ یہ پانچواں سوال ہے جو قیامت کے روز کیا جائے گا ،اس لئے کہ بیٹلم بھی عظیم فعت ہے، اگر علم نہ ہوتو انسان دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا ، ہر کام کے لئے علم کی ضرورت ہے، پیلم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تم نے اس علم پر کیاعمل کیا؟ بعض حضرات بیسجے ہیں ييلم كاسوال علماء ہے ہوگا ،جن كواللہ تعالیٰ نےعلم دين عطافر مايا ،ان ہے سوال ہوگا كرہم نے حميس جوملم ديا تھا، اس برتم نے كياعل كيا؟ اس ميس كوئي شك فييس ك سب سے بوی ذرمدداری علماء کی ہے، جس کا جتناعکم زیادہ ہے، اتنی ہی اس کی ذرمہ واری بھی بوی ہے۔ جہنم میںسب سے پہلے جانے والاشخص ایک عالم ہوگا ای لئے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فر مایا کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والاقتص ایک عالم ہوگا ، کیونکہ اس نے جوعلم حاصل کیا تھا ، دہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لئے علم حاصل کیا تھا تا کہ میرا نام ہو،میری شہرت ہو،لوگوں میں میری عزت ہو،لوگ میری تعظیم کریں،اس غرض ہے علم حاصل کیا تھا، اورای غرض ہے کا م کرتا رہا، اگر کسی وعلم کی بات سکھائی توای میت ہے سکھائی تا کہ میری شہرت ہوجائے ،العیاذ باللہ العلی العظیم-



جونیس جاننا کرمجد میں آ کر جماعت ہے نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے ،اور قریب

قریب واجب ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس لئے قیامت کے روز اس کے

طلب من فرات من بارے میں سوال ہوگا، اور اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ صف اول اورتکبیرتحریمه کی فضلیت کاعلم سب کوہے کون مسلمان نہیں جانتا کہ صف اول میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن کیا واقعة اس برعمل مور ما ہے؟ كيا واقعة صف اول كا اہتمام كرتے ہيں؟ كيا اس كا اہتمام ہے کہ تجبیر اولیٰ ہے باجماعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجاؤں؟ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، کیکن عمل کے میدان میں غفلت ہوتی رہتی ہے، البذا قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جھوٹ اورغیبت کے حرام ہونے کاعلم سب کو ہے کون مسلمان ہے جو پنہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہرمسلمان کواس کا علم حاصل ہے، لیکن کیااس بات کا اہتمام ہے کہ گفتگو کرتے وقت میرے مندے کوئی بات واقعہ کے خلاف نہ نظے؟ قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تہمین اس کاعلم حاصل تفا، لیکن تم نے اس پر کتناعمل کیا؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ فیبت کرنا حرام ہے؟ اورغیبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا ری سے بدتر قرار دیا ہے لیکن عملی زندگی میں جب دو حیار آ دمی مل کر بیضتے ہیں، مجلس جمتی ہے تو کتنی فیبت ہوتی ہے، جاننے کے باوجود ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال ہوگا۔

الله ٢٤٠ الله ٢٤٠ الله ١٢٤٠ رشوت حرام ہونے کاعلم سب کو ہے کون مسلمان نہیں جانتا کہ رشوت لیٹا اور دینا حرام ہے، کیکن جب اینے مفادات کامعاملہ آتا ہے، توجائے کے باوجود، حرام ہونے کاعلم ہونے کے باوجوداس میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس لئے ان تمام سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ بینہ مجھیں کہ جب بم نے آج بیکام کرلیاتوبس، بات آئی گئی ہوگئی، قر آن کر یم فر مار ہاہے: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِدٍ عَنِ النَّعِيْم

''للندا ہر نعت کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا''اگرتم نے جھوٹ بولا ہے، اگرتم نے غیبت کی ہے، اگرتم نے کمی کی دل آ زاری کی ہے، کمی کا حق مارا

ہے، برسب کھاللہ تعالی کے بہال ریکارڈ مور ہاہے، اور اس کے بارے میں تم

ا ہے۔ سوال ہوگا۔

تمام چیزوں کے بارے میں بتاویا گیاہے

جتنی بھی حمہیں اللہ تعالی کی طرف ہے عمرال جائے ، لیکن پہلے ہے تہہیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا سوالات ہول کے ، البذا کوئی مینیس کہ سکتا کہ مجھے پہنیس تھا کہ کیا

کیا سوالات ہوں گے۔لہذا ان باتوں کا لحاظ رکھنا ، اور بیسو چنا کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں کہ بیرطلال ہے، بیر ام ہے، بیرجائز ہے، بیرنا جائز ہے، بیرواجب ہے، بیر

فرض ہے، بیست ہے، بیمستحب ہے،جن چیزوں کے بارے میں علم ہے،ان رعمل

کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ عمل کے بغیرعلم برکار چیز ہے، بیعلم تو شیطان کو بھی

خلبات عالى المحال المحا بہت حاصل ہے، لیکن چونکہ اس علم پرعمل نہیں، اس لئے وہ شیطان مردود بن حمیا، الله تعالى جميں ایسے علم ہے محفوظ رکھے جومل سے خالی ہو۔ د نیا وی علوم کے بارے میں بھی سوال ہوگا جیسا کہ میں نے عرض کیا ک<sup>یلم</sup> کا لفظ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق استعال فر مایا ہے کہ جو کچھ علم تھا، اس پرتم نے کیا عمل کیا، اس میں اور بہت سارے علوم آ جاتے ہیں ،مثلاً فرض کرو کہ ایک آ دمی نے طِب کاعلم حاصل کیا ہے ، وہ ڈ اکثر ہے، یہ بھی علم ہے، لبذا تیامت کے روز اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اس علم کی نعت دی تھی ،اور پینعت ہم نے تمہیں اس لئے دی تھی تا کہ اس کے ز ربية تم ڭلوق خداكى خدمت كرو، تم نے گلوق خداكى كتنى خدمت كى؟ اگرچه بم نے تمہارے لئے بیرجائز کردیا تھا کہ اس پرکوئی اجرت اورفیس لینا جا بوتو لے سکتے ہو، لین ایک تو اپی ضرورت پوری کرنے کے لئے فیس لیناہ، اور ایک بدجذبہ کہ میں کسی طرح دوسرے کی کھال تھینج لوں ،اوراس خدمت سے صرف پیسہ کما ٹا ہی مقصود ہو، اور بد کر کسی طرح میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہوجائے ،مخلوق خدا کی خدمت کا کوئی جذبہ بی نہ ہوتو ایساعلم اللہ تعالی کے نزدیک بیکار ہے۔اس کے بارے میں قیامت کے روزسوال ہوگا۔ موت ہے پہلے ان سوالات کی تیاری کرلو

ی ہے ہے۔ ای واقات کی میان بہر مال: جس شعبہ زندگی ہے متعلق تعہیں کی بھی تسم کاعلم عاصل ہے، اس

چونکد آج کا بیان سور ، تکاثر کی تفسیری سلسلے کا آخری بیان ہے، اس لئے

ا یک مرتبہ پھر یوری سورت کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت

اپی زندگی کے اصلی مقصد سے غافل کر رکھا ہے، تہارے اندر بی فکر ہے کہ میں کسی

طرح دوسرے سے زیادہ سرے اُڑالوں، دوسرے سے زیادہ دولت کما لول،

جیبا کہان سوالات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ یو چھا جائے گا کہ

کوئی لمحہ بیکا رنہیں جانا چا ہے تھا،تم نے اس کوکس کام میں گنوایا؟ اور یہ پوچھا جائے گا كەتمبارى جوانى كس كام مىس خرچ بوئى؟ اورىيە بوچھاجائے گا كەتم نے مال كہال ے کمایا؟ اور کہاں خرچ کیا؟ اور بدیو چھاجائے گا کہ ہم نے حمہیں جوعلم دیا تھا، اس

علم کی تم نے کیا قدر پیچانی ؟اوراس علم کا کیسااستعال کیا؟اور جونعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرئيں، ان نعتو ں کو صحیح مصرف پرخرچ کیا؟ یا ان نعتوں کوضا نع کردیا؟ ادراللہ

تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی؟ بیسوالات آخرت میں ہر فرد بشر سے ہونے ہیں،

کوئی بشراس ہے منتقیٰ نہیں ،اوراس کی تیاری کے لئے اللہ تعالی نے تی کبی عمر عطا

| اللبات المالية                                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| مائی ہے، اللہ تعالی اپ فضل و کرم ہے اپنی رحمت سے جارے دلول میں اس ک     | فر |
| نساس پیدا فر مادے، اور اس کی فکر پیدا فرمادے، اور ان سوالات کا جواب تیا | 21 |
| رنے کی تو فیق عطا فریائے۔ آبین                                          | 5  |

وآخر دعوانا االحمدن لله ربّ العلمين

(٢٤٥) (١٤٥)

علماء ،طلباءا ورعوام كو

ايك ايك نفيحت

شِّخ الاسلام حضرت مولا نامفتي مُحَمِّقِ عثما في صاحب مظلهم

منطورتیب جناب ابونظام صاحب

ميمن اسلامك پبلشرز

اللَّهُمُّ صَنْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ
حَمَاصَلُيْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَهِيمَ وَنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعلَى الْ إِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

## علماء طلبأءاورعوام كوايك ايك نصيحت

شخ الاسلام حضرت مولا نامحر تقی عثانی صاحب دامت برکالجم کا وہ فطاب جو
آپ نے جامعۃ الاسلاميعلامه بنوري ناؤن بائی پاس روڈ چس ميں رجب
الاسلامي کو سالانہ جلسه وستار فضيلت كے موقع بر فرمايا۔ قار كين كے لئے
الاضاد شال شاعت كيا جار ہاہے۔ (ادارہ)

الحمد لله ربّ العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و على آله و اصحابه اجمعين و على كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين . امّا بعد ؛

تمهر

حضرات علماء کرام ،میرے عزیز طالبطلم ساتھیو،معنوز حاضرین ، بزرگواور دوستو! السلام علیم ورحمة الله و برکانته -میرے لئے سپردی سعادت کا موقع ہے کہ میں میصفوں بروسیا

ہمارے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغنی صاحب دامت برکاتہم نے جامعہ اسلامیہ میں مجھ ناچیز کودعوت دے کر بد ااعز از عطا فرمایا۔اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جز ا خیر عطا فرما کیں اوران کا فیض جاری وساری فرما کیں ،آمین۔



پیدا کی جائے تاکدان کا رشتہ اپنے علاء کرام ہے کٹ جائے ، ادراس کے بعدان کی کیفیت ایس ہوجائے چیسے کہ بھیڑوں کا غلم کی چہ واہے کے بغیر جھیڑیوں کے

خطبات عناني ٢٤٩ قیفے میں آ جاتا ہے، عام مسلمانوں کو اس فتنے سے اچھی طرح خردار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا یہ جار ہاہے کہ بیعلا ءعمر حاضر کے نقاضوں ہے واقف نہیں یں، ان میں روش خیالی نہیں ہے، یہ دقیا نوی لوگ ہیں، یہ کھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ، اور ان علما ، کوجدید دور کے تقاضوں ہے ، ہم آ ہنگ ہونا چاہیے ، اور چونکہ علاء ہم آ ہنگ نہیں ہیں، لبذاعوام الناس کو کہا جار ہا ہے کہ وہ ان علاء کے پیچیے نہ چلیں ، بلکہ دوسرے قائدین کو تلاش کریں۔سوال یہ ہے کہ علاء کن کا نام ہے؟ علماءان حضرات كا نام ہے جو قرآن كريم اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى احادیث اورسنت کے پاسبان ہیں،اور قرآن وسنت ہے متنبط ہونے والی فقہ کے تگہبان ہیں،اور بیقر آن اورسنت وہ چیز ہے کہ جواللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لئے قیامت تک کے تمام مقضیات کو پورا کرنے والی ہے، اور اس میں انسان کی ضرورت کا کوئی اہم پہلو ایسانہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن وسنت کی ہدایت موجود نه ہوں ،البذا اگر کو کی مخص قرآن وسنت کا صیح طور پر عالم ہے، اور اس کے احکام کو جانتا ہے تو وہ قیامت تک آنے والی تمام ضروریات کا جاننے والا ہے، اور اس کے بارے میں بیاکہنا کہ بیعصر حاضر کے تقاضول سے بے خبر ہے، یہ جہالت کے سوا کچھ نبیس ، لہذا عام مسلما تو س کو دشمنان اسلام کی اس سازش سے خبردارر ہے کی ضرورت ہے، وہ مجھ میکے ہیں کہ اس ونیا ے دین کے اثرات کومٹانا اس دفت تک ممکن نہیں ہے، جب تک کہ بوریوں اور چٹا ئیوں پر بیٹھنے والے طلباء اور علماء موجود میں ، اس واسطے پوری و نیا میں ان کے

طلاف ایک سازش چل رہی ہے، پوری دنیا میں ان کے خلاف پروپیکنڈ امور ہاہے، جرت کی بات ہے کہ یہ چٹائی پر بیضے والے، یہ بوریوں پر بیضے والے، یہ جھونپر یوں میں رہنے والے لوگوں سے سات سمندر پارامریکہ کی سپر پاورلرز رہی ہے، وہ لرزہ براندام ہے، وہ ڈررہی ہے کہ بید ہمارے خلاف ایک فتند نہ بن جا کیں، یہاس بات کی علامت ہے کہاصل میں دین کا تحفظ اور دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی بوریشین علاء کرام ہے کرار ہا ہے۔ اقبال مرحوم نے آج سے تقریباً پون صدی پہلے اگریز کی یالیسی کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا کہ انگریزیہ ع بتا ہے کہ اس خطہ زمین سے اسلام کو کھرج کھرج کر نکال دے، اقبال نے الكريزى سازش كوب فقاب كرتے ہوئے كہاتھا: وہ فاقہ کش کہ موت ہے ڈرتانہیں ذرا روح محمراس کے بدن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دین کا ہے بیعلاج ملا کوان کے کو ہ و دمن سے نکال د و علماء ورطلباء يع كزارش دوسری بات مجھے حضرات علاء کرام اور اپنے عزیز طالب علموں سے عرض کرنی ہے، اللہ تبارک وتعالی نے انہیں بہت عظیم رہے سے نوازا ہے،علم دین کوئی معمولی سعادت نہیں ،طلباء اور علماء کرام کی بیفضیلت بیان فرمائی عمیٰ ہے کہ سمندر کی

نظبات من كُلُوب المما مجیلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، ان کے فضائل ہے قرآن وحدیث برے پڑے ہیں، قرآن کہتاہے: قُـلُ هَـلُ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْآلُبَاب الله كرسول صلى الله عليه وسلم في ان كى فضيلت مين ارشاوفر مايا: إنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَقَةُ الْآنُبِيَاءِ "علاء كرام الجياء كرام كوارث ين" اتنے بڑے عظیم نضائل علماء کرام کے بیان فرمائے مجھے ہیں، بڑے عظیم نضائل ہیں، براعظیم رتبہ ہے ایک عالم وین کا الیکن ساتھ ساتھ جتنی اس کی نضیلت ہے، اتن ہی بری اس کی ذ مدداری ہے، اور جتنا اللہ تبارک وتعالی نے علاء اور طلباء كے لئے اجر ركھا ہے، اتابى اس كے كردن كے او يرايك بہت برا بوج بحى والا ہے، وہ بوجھ بیہ ہے کہ وہ محض عالم نہ ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی ہو، جو علم پڑھ رہاہے، اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو،عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں،معاشرت میں غرض بیر کہ زندگی کے ہر شعبے میں جودین اس نے پڑھا ہے اس کاعکس ، اس کا آئینہ اس کی زندگی کے اندر نمایاں ہو، یا در کھیے! علماء کرام کو ادران کی خدمت کومٹانے کی سازشیں صدیوں سے چل دبی ہیں، آج کوئی نئی بات نہیں،صدیوں ہے اس کا نئات میں سازشیں چل رہی ہیں کہ علاء کرام کی خد مات کو مٹایا جائے۔ کین تاریخ اس بات کی مواہ ہے کہ بیرونی طاقت مجمی علماء کرام کی طات مان کال ۲۸۲ خد مات تو منیں مٹاکل ، لیکن میں اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم خود اپنی برعملی کی وجدے، اپنے اضطراب کی وجدے، اپنے انتشار کی وجدے اور اپنی کو تا ہموں کی وجد ے اپ مٹنے کا سبب ندین جا کیں ۔ لبذا ہرطالب علم جس کے سر پر وستار فضیلت ر كى گئى ب،اس كواس كا يو جه برداشت كرنا چاہيے، يد كرى يايد دستار نصيلت ايك تاج نیس ہے، جوسر پر پہن لیا گیا ہے، بدایک بہت بوئی ذر داری کا بو جھ ہے جو سر پرد کھا جار ہا ہے، ہر طالب علم کواس ذ مدداری کا بوچھ بچھنا چاہیے، ادراس بات کا ا دراک کرنا چاہیے کہ آج اس کی ایک ایک نقل و ترکت کوخور دبین لگا کر دیکھا جارہا ب، اس کے ایک ایک کام کی چارول طرف سے تکرانی کی جاری ہے کہ اس میں کوئی عیب تلاش کیا جائے ،تو الیا شہو کہ ہمارے پیعیوب ہمیں اور آپ کو لے ڈ و بیں ۔ یا در کھے!علم بغیرعمل کے ایک ایسا درخت ہے، جس پر کچل نہ ہوں ، ایک اليالإداب، جس پر پھول نہ ہوں، ہارے سارے اسلاف علم کے ساتھ ساتھ عبادت کے عادی تھے، حضرت ایام ابو پوسف رحمة الله علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ قاضی بننے کے بعد جکہ قاضی کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، روز انہ دوسو ر کعتیں نفل پڑھنے کامعمول تھا،اور ہروقت اپٹی ہر ہرادا میں اپنے علم کو نا فذکرنے کی کوشش کرتے تنے ،حفرت امام احمہ بن حنبل رحمنة اللہ علیہ کے حلقہ درس میں حضرت حارث کما کی رحمة الله علي تشريف لے جاتے ہيں، اور کہتے ہيں کہ اے طالب علمو! ا بے علم کی زائوۃ ادا کرو، لوگوں نے لوچھا کے علم کی زائوۃ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جتنا پڑھا ہے کم از کم اس کے چالیویں ھے پڑھل کر کے دکھاد و،اور پھریہ جائزہ

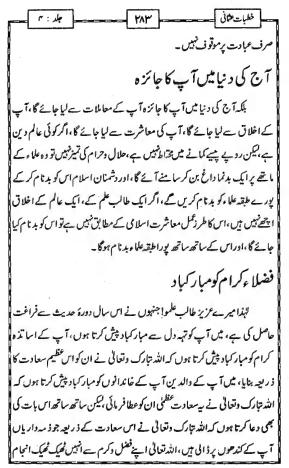

|           | ملد: ۳        |             | YAP -            |                 | فطبات عثانى      | -   |
|-----------|---------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| ئيس ۽ اور | يك نمونه بنا  | مہ کے لئے آ | پ کوامت مسا      | فرمائيں اورآ    | یے کی تو فیق عطا | ر_: |
| رعلم دين  | کےخلا ف او    | ائين جوعلاء | عملی جواب بنا    | نے والوں کا ایک | پروپیگنڈاکر ۔۔   | ان  |
| رپرناکام  | ں کو تھمل طور | ان کی سازشو | ، اور الله تعالى | زا کررہے ہیں    | خلاف پرو پیکنا   | ۷   |

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

بنائيس\_آمين

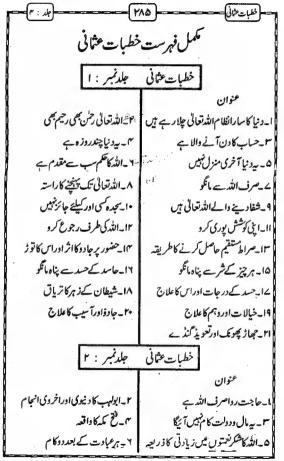

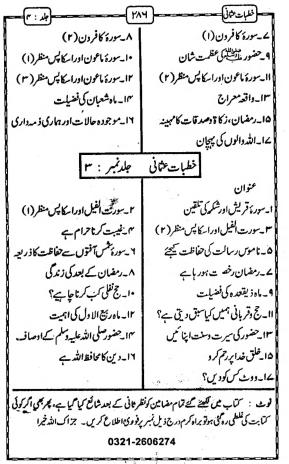









E-mai: memonip@hotmail.com

